## فهرست مضامين

| 2  | بيش لفظ                                           |
|----|---------------------------------------------------|
| 3  | روشن خيالى اوراسلام                               |
| 9  | عظمت مصطفى مَثَاثِيَزُا غيرمسلموں كااعترافِ حقيقت |
| 12 | عالمی حالات،اسلام اور پا کستان                    |
| 14 | دین اور مذہب میں فرق                              |
| 15 | پاکستان کاموجود ہقو می انتشاراوراس کاحل           |
| 18 | شيعه شيا تتحاد كى ضرورت وابميت                    |
| 21 | علامها قبال اور كتاب زنده                         |
| 25 | اجتماعی توبیه: بهاری نجات کاواحد ذرایعه           |
| 27 | نبی ا کرم مَا کیانیکٹر سے ہمارے تعلق کی بنیادیں   |
| 30 | انسانوں سےاللّٰدتعالیٰ کاواحدمطالبہ               |
| 34 | عیسائیت، یہودیت اوراسلام: عقائد کاموازنہ          |
| 38 | فلسطين كاتاريخي يس منظراوراس كامولناك مستنقبل     |
| 43 | خلیج کی حالیہ جنگجنگوں کی ماں                     |
| 44 | اسرائيل نامنظور كيون؟                             |
| 47 | امریکہ کے روش خیال ایجنڈے کی حقیقت                |
| 49 | حقيقي جهاد في سبيل الله                           |
| 53 | رسولً انقلاب كاطريق انقلاب                        |
| 57 | یا کستان کی قومی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کردار |

# لصائر

# ڈاکٹر اسراراحمہ

مكتبه خُدّام القرآن للهور 35869501-03:ناڈلٹاؤن لاہور' فون:03-35869501 www.tanzeem.org

#### بيش لفظ

ڈاکٹر اسرار احمد بنیادی طور پراس بحربے کنار کے غوطہ خور ہیں جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سرور کا ئنات کے ذریعے رواں دواں کیا۔ ڈاکٹر اسراراحد کہتے ہیں کہ لڑکین میں ہی اُنہیں قر آن کے سحرانگیز بیان اوراُس کے حسین اندازِ ابلاغ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ راقم کی نظر میں ہدایت کے اِس سمندر میں ڈ کبی لگانے والا ہروہ طالب علم کامیاب و کامران رہاجس نے تفسیر نبوی کی روشنی میں قر آن کو ستجھنےاور سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ قرآن کے حقیقی مفسر تو صرف اور صرف نبی اکرم میں۔ ڈاکٹر اسراراحمہ نے اس حقیقت کاصحح ادراک کیا، چنانچ فہم قر آن اور تفہیم قر آن کے لیے ہمیشہ حدیث نبوی سے راہنمائی حاصل کی۔قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اپنے قاری کو ذہنی وسعت عطا كرتا ہے چنانچ نوعمرى ميں ہى كلام اقبال وسبحنے كى بھى اچھى خاصى صلاحيت بيدا ہوگئی۔ جب سکول کے طالب علم تھے تو جماعت اسلامی اینے ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی اورمولا نا مودودیؓ کی تحریریں باشعورمسلمانوں کے اذبان میں ہلچل مجار ہی تھیں ۔لہذا کلام ا قبال اورمولا نا کی تحریروں نے دوآتشہ کا کام کیا۔ نتیجاً جہاں ذاتی اور انفرادی سطح پرقرآن کا مر دِمطلوب بننے کی سعی و جهد شروع کی وہاں اجتماعی وریاستی سطح پر ایسا انقلاب بریا کرنے کی آرز و پیدا ہوئی جس سے وہ اسلامی فلاحی ریاست جنم لے جود نیا کوخلافت راشدہ کے دور کی جھلک دکھا دے چنانچہ دروس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا جس میں اس بات پر بھر پور طریقے سے زور دیا گیا کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے، مذہب یقیناً اس کل کا جزولا نفک ہے لیکن برقسمتی سے دوصدی کی غلامی سے انسانی زندگی کے اجتماعی پہلونظروں سے اوجھل ہو گئے اور اسلام بسم الله کے گنبد میں بند کر دیا گیا۔اس امر کی شدید ضرورت تھی کہا جتاعی زندگی کے شعبوں لیعنی ً سیاست،معاشرت اورمعیشت برکھل کربات کی جائے ۔ لہذا دروس قرآن کے ساتھ ساتھ ماہنامہ میثاق کے ادار یوں میں بھی اِن موضوعات پر خوب بحث کی گئی۔ سانحہ مشرقی

پاکستان سے چند ماہ پہلے جب مغربی پاکستان میں بنگال کے باغیوں کو ہزور بازو کچل دینے کے نعرے بلند ہورہے تھے، میثاق کے صفحات حکمرانوں اور سیاستدانوں سے پرزورا پیل کر رہے تھے کہ تناز عہ کوسیاسی سطح پر اور مذا کرات سے مل کیا جانا جا ہیے۔ یہ سیاسی بصیرت اور دور بنی بھی اللّٰدرب العزت نے قرآن کے طفیل عطاکی۔اس پس منظر میں بصائر کے نام ے ڈاکٹراسراراحمہ کے اخباری کالموں کا پینتخب مجموعہ پڑھناایک قاری کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ا کثر تجزیه نگاراور کالم نولیں تحریر کرتے وقت چاہے حکمرانوں اور مقتدر قو توں پر کتنی ہی تقید کریں لیکن عوامی رحجان کا اثر لاز ماً قبول کرتے ہیں۔لیکن ڈاکٹر صاحب نے أن غلط رسومات كى بھى ڈ ك كرمخالفت كى جوعوا مى سطح پر پختة موكرايمان اورعقيده كى صورت اختیار کر چکی تھیں ۔بصائر کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک قاری کومحسوں ہوگا کہ تبصرہ کتنا بے لاگ ہے اور حالات و واقعات کا تجزیہ ایسے کیا ہے جیسے کوئی ماہر سرجن آپریشن کر رہا ہو۔ بصائر کے مطالعہ سے قاری یقیناً جیرت میں ڈوب جائے گا کہ منبر ومحراب کے آ دمی کا وژن اتناوسیع ہے اور بین الاقوا می صور تحال پر نظر اتنی گہری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یا کستان ہے وہی تعلق ہے جو بیچ کا آغوش مادر سے ہوتا ہے لیکن میٹھی باتوں اور جھوٹی تسلیوں کی بجائے اُن کے قلم نے ہمیشہ حق اور سے اُ گلا جو بعض سب'' اچھا'' قتم کے لوگوں نے ناپیند کیا اور اِن کالموں کے خلاف شدیدر دِمل کا اظہار کیا۔ بصائر کے مطالعہ ہے اقبال کا ہیہ مصرعه جھنے میں بڑی سہولت ہوگی کہ ع

جدا ہودیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

زیرنظر کتاب کی تیاری کے تمام مراحل میں عزیز موسیم احمد (نائب ناظم شعبہ نشر واشاعت) کی محنت اور دلچیسی لائق تحسین ہے۔ امید ہے یہ کتاب دین کے اہم مباحث کی تفہیم کی غرض سے دعوتی مقاصد کے لیے بہت مفید ہوگی۔

ایوب بیگ مرزا ناظم نشر واشاعت

## روش خيالي اوراسلام

روش خیالی کا آغاز اسلام، بلکه زیاده صحیح الفاظ میں قرآن سے ہواہے۔اس سے یہلے دنیا تو ہمات میں مبتلاتھی ۔ایسے عقا ئدموجود تھے جن کا کوئی سرپیر نہ تھا۔زلزلہ کے متعلق کہا جاتا رہاہے کہ بیز مین ایک بیل اینے ایک سینگ پراٹھائے کھڑا ہے، جب بیجارہ بیل تھک کراسے ایک سے دوسرے سینگ پر منتقل کرتا ہے تو زلزلد آتا ہے۔ کیااس عقیدے کی کوئی عقلی یا سائنسی بنیاد ہے؟ کیااللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ اس فتم کے تو ہمات سے انسان کوقر آن نے نکالا ۔اس شمن میں قر آن کی سب سے پہلی اور بنیا دی ہدایت بتھی کہ:''مت پیچھے لگوکسی ایسی چیز کے جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ بے شک کان اور آ نکھ اور د ماغ ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی۔'(بنی اسرائیل) لیعنی یہ جو ہم نے تہمیں ساعت اور بصارت دی ہے اور ان دونوں کے جو Sense Data دماغ میں فیڈ ہوتے ہیں،ان سب کاتم سے محاسبہ ہوگا۔ یو چھا جائے گا کہاس سے کام کیوں نہیں لیا، تو ہمات میں کیوں پڑے رہے! ذہن میں رکھیے کہ ملم کی ایک قشم وہ ہے جسے ہم کسبی علم (Acquired Knowledge) کہتے ہیں۔اسے انسان خود حاصل کرتا ہے۔ آ کھ سے دیکھا، کان سے سنا، ہاتھ سے چھوا، زبان سے چکھا، ناک سے سؤگھا، یہ Data دماغ میں فیڈ ہوجا تا ہے۔اس طرح قدم بقدم انسان کاعلم بردھتا چلاجا تا ہے،جس کی میں بڑی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں۔ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء واجداد کی خوراک پھل، جڑی بوٹیاں اور جڑیں ہوتی تھیں، یا پھر کیا گوشت کھاتے جیسے کہ درندے کھاتے ہیں۔ایک روزکسی شخص نے دیکھا کہاویر سےایک پھرینچے چٹان پرگرا توایک شعلہ برآ مدہو گیا۔ اس نے دو پتھر لے کر تکرائے تو توانائی کی پہلی شکل ( First Form of

Energy) لین آگ ایجاد ہوگئ۔ابانسان نے سبزیاں اور گوشت پکا کر کھانا شروع کر دیا۔اس کے بعد کسی نے دیکھا چو لھے پر چڑھی ہوئی ہانڈی کے اوپر ڈھکن ہل رہا ہے۔ اس نے سوچا کیا یہ کسی جن بھوت کا کام ہے؟ غور کرنے کے بعد وہ اس نتیج پر پہنچا کہ ڈھکن کے نیچ جو بھا پ موجود ہے، اس میں طاقت ہے، جو ڈھکن کا اٹھارہی ہے۔لہذا تو انائی کا دوسرا ذریعہ (Second Source of Energy) وجود میں آگیا۔اب سٹیم انجی دوسرا ذریعہ اس ترقی کی رفتار کا فی ست تھی، لیکن پچھلے کوئی ڈیڑھ سوسال میں یہ ایجاد ہو گئے۔ پہلے اس ترقی کی رفتار کا فی ست تھی، لیکن پچھلے کوئی ڈیڑھ سوسال میں یہ دھا کے کی مانند نہایت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے۔ یہ م آج اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ع

عروج آدم خاکی سے انجم سہے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے

چاند پرتوانسان اتر گیا، آگے مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ بہر حال میعلم ہے۔
اسلام اسے تسلیم (Acknowledge) کرتا ہے، (دوسری قتم کاعلم وہ ہے جوہمیں وی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعن علم ہدایت، کین اس وقت بید میر ااصل موضوع نہیں ہے۔) چنا نچہ فرمایا گیا کہ علم کی بنیاد پر اپنا موقف قائم کرو۔ ہمارے نزدیک وہ علم یا تو سائنس کے ذریعے سے آیا ہوا علم ہوگا۔ ایم این رائے ذریعے سے قاصل شدہ ہوگا، یا پھر وی کے ذریعے سے آیا ہوا علم ہوگا۔ ایم این رائے انزیشنل کیمونسٹ پارٹی کی بلند ترین سطح پر قائم ایک تنظیم'' کمیونسٹ انٹرنیشنل' کارکن تھا۔
اس نے لا ہور میں ۱۹۲۰ء میں "Historical Role of Islam" کے عنوان سے ایک لیکچر دیا تھا، جس میں اُس نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے چوبیں برس کی قبیل مدت میں طوفان کی طرح جوفتو حات حاصل کیں، اِدھر دیا ہے۔ چیوں (Oxus) اور اُدھر بحرالکاہل تک پہنچ گئے توا کثر لوگ ان فتو حات کی برق رفتاری کا مواز نہ دوسر نے فاتحین سے کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے چنگیز خان مشرق سے چلتا ہوا مغرب میں پہنچ گیا تھا، اسی طرح سکندراعظم بھی مقرونیہ سے چل کر دریا ئے بیاس تک آگیا تھا۔ لیکن ان تمام فاتحین کی اور مسلمانوں کی مقدونیہ سے چل کر دریا ئے بیاس تک آگیا تھا۔ لیکن ان تمام فاتحین کی اور مسلمانوں کی مقدونیہ سے چل کر دریا ئے بیاس تک آگیا تھا۔ لیکن ان تمام فاتحین کی اور مسلمانوں کی

ایک طرف تو علامه اقبال مغربی تهذیب کی شدید مند سکرتے ہیں۔ جیسے ہے تمہاری تہذیب اپنے خبر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہو گا!

ر ۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چبک تہذیب حاضر کی بیہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے!

کیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہاس تہذیب کا (Inner Core) قرآنی ہے۔ سائنس میں موجودہ ترقی ایسے حاصل ہوئی کہ جب بنوعباس نے مسلم دنیا کے قلب میں قائم بنوأمهه كي حكومت كاخاتمه كرديا توان كاايك شنراده فيح كروبال سے نكل بھا گا،اس نے سپین جا کروہاں ایک زبردست حکومت قائم کر لی ، جسے مسلمان پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ سپین کو طارق بن زیاد نے (۱۲/۱۳/۷ء) میں فتح کیا تھا۔اس موقع پریہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اورانہیں راستے بتائے تھے، کیونکہ مسلمان فوج کسی نامعلوم مقام پراتر گئی تھی اور ا بنی کشتیاں بھی جلا چکی تھی۔ بیہوہ دور تھا جب یہود بوں کوعیسائیوں کی جانب سے شدید تعذیب(Persecution) کا سامنا تھا،ان پرتشد د ہوتا تھا،انہیں ٹار چرکیا جاتا تھا،ان سے نفرت کی جاتی تھی ۔عیسائی ان سے گھن کھاتے تھے،لہذا انہیں شہروں میں آباد ہونے کی ا جازت نہیں تھی ۔ان کے لیے شہروں سے باہر اقلیتی محلے (Ghetto ) قائم تھے۔شام کو انہیں دو، تین گھنٹوں کے لیےشہر میں آنے کی اجازت تھی تا کہوہ خرید وفروخت کرسکیں۔ان اوقات کےعلاوہ شہر میں ان کا داخلہ بند ہوتا۔ پھرانہیں زندہ بھی جلا دیا جاتا تھا، خاص طوریر سپین میں ۔اُس وفت سپین سو فی صدر ومن کیتھولک ملک تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ بہر حال مسلمانوں نے سپین میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعدیہودیوں کو اپنامحسن سمجھا۔ لہذا انہیں کندھوں پراٹھایا،سر پر بٹھایا اور بہت عزت وتو قیر دی۔اسی لیے بن گوریان نے اینی کتاب میں لکھاہے کہ:

"Muslim Spain was the golden era of our diaspora"

فتوحات میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم کی فتوحات کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، دنیا کوروشنی نہیں ملی، نئے علوم کی ایجاد نہیں ہوئی، جب کہ مسلمانوں کی فتوحات نے ایک تہذیب اور تدن کوجنم دیا، تمام پرانے علوم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔اُس وقت بوری تاریک دور (Dark Ages) سے گزرر ہاتھا۔اگر چہ ہر ملک کا اپنا بادشاہ تھا،کیکن سب کے اوپریوپ تھا اوراصل حکومت اسی کی تھی۔ ہرمعالمے میں اس کا حکم چلتا تھا،اوراس نے سائنس اور فلسفہ کی تعلیم کوحرام قرار دے رکھا تھا۔اس کاحکم تھا کہا گرکہیں ہے سائنس کی کتابیں نکل آئیں تواس گھر کوآ گ لگا دی جائے ،کسی نے فلسفہ پڑھا ہے تو اس کوزندہ جلا دیا جائے۔ یوپ جو کہد یتابس وہی قانون تھا۔ تورات کا جوقانون حضرت مسیح علیه السلام دے کر گئے تھاس کوتو سینٹ یال نے منسوخ (Abrogate) کر دیا۔ کوئی شریعت نہیں رہی تھی۔اس کے بعد تو یوپ کا حکم ہی شریعت کا درجہا ختیار کر گیا۔اس اعتبار سے پوراپورپ پوپ کے زیراٹر تھا۔امریکہ کا تو اُس وقت وجود ہی نہیں تھا۔اگر تھا بھی تو دنیا نہیں جانی تھی کہ وہاں کیا ہور ہاہے۔ وہاں وحثی قبائل رہتے تھے جوکسی طرح کی تہذیب و تدن سے نا آ شنا تھے۔اس سے پہلے یونانی دور میں پورپ متمدن رہا تھا اور وہاں فلسفہ اور سائنس کےمیدان میں کافی ترقی ہوئی تھی، لیکن پوپ کے تسلط نے تاریکی پیدا کر دی تھی۔ ایم این رائے کےمطابق، ایسے حالات میں مسلمانوں نے دنیا کوروشیٰ دی۔اس حوالے ہے روثن ترین عہدعباسی دور حکومت کا تھا، جس میں قدیم بونان کے تمام علوم کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ستراط،افلاطون اور ارسطو کومسلمانوں نے ہی زندہ کیا ہے۔اسی طرح ہندوستان سے علم طب بھی لیا،منطق بھی لی اور حساب بھی لیا، پھراُن علوم کو وسعت اور ترقی بھی دی گئی۔لہٰذا اُس وفت بوری دنیا کےاندرروثن خیال معاشرہ مسلمانوں کا تھا۔ بیایک ا پیشخص کی رائے ہے جو ہندوبھی تھا اور کمیونسٹ بھی۔ تیسری بات علامہ اقبال نے فرمائی ہے، جو بہت گہری ہے اور بیصرف وہی کہ سکتے تھے۔وہ کہتے ہیں کہ:

"The inner core of the present western civilization is Quranic"

«مسلم سپین ہمارے دورِانتشار کا سنہری زمانہ تھا۔"

سن • ∠ میں یہودیوں کورومیوں نے فلسطین سے نکال دیا تھا اور وہ دنیا بھر میں منتشر ہو گئے ۔جس کا جہاں سینگ سایا، چلا گیا۔ چنانچہ بیروس، شالی افریقہ، ہندوستان اور ایران چلے گئے،لیکن فلسطین ہے بہر حال نکال دیئے گئے۔ یہ یہود کی تاریخ کا دورانتشار (Diaspora) کہلاتا ہے، جوانتہائی ذلت کا دورتھا۔ ہرجگہ یہودی کالفظ ایک گالی بن چکا تھا۔ چنانچے مسلمانوں نے سپین میں ان کوسہارا دیا۔ لیکن یہاں بیٹھ کرانہوں نے کیا کیا،اسے اچھی طرح جان لیجئے اعلم و حکمت کی وہ روشنی جو مشرق وسطی کے اندر پیدا ہوئی تھی، وہ مسلمانوں کے ذریعے ہسیانیہ میں بھی پہنچ گئی۔ ہسیانیہ کے تمام بڑے شہروں میں یو نیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ جیسے آج ہمار نے وجوان پڑھنے کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، ایسے ہی اُن کے نوجوان Pyrenees کی پہاڑیوں کا سلسلہ عبور کر کے فرانس، اٹلی اور جرمنی سے ہسیانیہ آتے اور یہال سے اسلام کی روشنی لے کر جاتے تھے۔ یہ روشنی حریت، آزادی اور مساوات کی روشنی تھی، یعنی کوئی حا کم نہیں، سب اللہ کے محکوم ہیں۔ ع " تميز بنده وآقا فسادِ آ دميت ہے۔" تمام انسان پيدائشي طور پر برابر ہيں۔ سيعر بي كوكسي تجمی پراورکسی مجمی کوکسی عربی پرکوئی فضیلت نہیں۔کوئی گوراکسی کا لے سے اورکوئی کالاکسی گورے سے برتز نہیں۔اسلام نے دنیا کواخوت انسانی کا پیغام دیا کہتم سب کے سب ایک ہی جوڑے کی اولا دہو۔ ارشاد الہی ہے: ''اےلوگو! یقیناً ہم نے تہمیں ایک مرداور ایک عورت سے بیدا کیا۔ " یعنی آ دم اور حوا علیہ السلام سے۔ "اور تمہیں تقسیم کر دیا قوموں اور قبیلوں میں، تا کہتم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو (ایک دوسرے کو پہچانو)۔'' دنیا بھر کے انسانوں کی شکلیں بھی بدل دیں، رنگ بھی بدل دیئے۔ پیسب تعارف کے لیے ہے، كسى كوبرتر ثابت كرنے كے ليے نہيں۔ ' ورحقيقت الله كے نزويكتم ميں سب سے زياده عزت والاوہ ہے جوتہہارے اندرسب زیادہ پر ہیز گارہے۔'' جو بھی تم میں سب سے زیادہ متقی اور پر ہیز گارہے، برائی سے بچتا ہے،لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرتا،لوگوں کی عزت ہے نہیں کھیلناوہی اللہ کے ہاں باعزت ہے علم کے بیددھار بے پین سے بورے پورپ کوجا

رہے تھے، کیکن یہودی اُن میں سیاہی گھول رہے تھے۔ بقول شاعر ع' ' کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ "چونکہ انہیں عیسائیوں سے انتقام لینا تھا، لہذا انہوں نے اس میں زہر گھولا اور وہ اس طرح کہ آزادی کو مادرپیر آزادی بنادیا، یعنی اخلاقی اقتدار سے بھی آ زادی، شرم و حیاہے بھی آ زادی، سرمائے کے حصول اور استعمال کی آ زادی۔ پھرخداسے آ زادی کے نتیج میں سیکولرازم پیدا کردیا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔کوئی مسجد جائے یا مندر، سنیگاگ میں جائے یا چرچ میں، لیکن نظام ریاست، قانونِ ملکی، نظام معاشرت میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے سیکولرازم کی بنیاد! یہ بیج اس لیے بوئے گئے کہ سیکولرزم یہودیوں کے لیے بہت مفیدتھا۔ ظاہر ہے اگر اکثریتی مذہب کی بنیادیریسی ملک کا نظام تشکیل یائے گا تو اقلیتی مذاہب کے افراد میں تفریق کی جائے گی۔ایک عیسائی ریاست کا نظام مکمل طور پرعیسائیت ہی ہوگا اور یہودی وہاں دوسرے درجے کا شہری ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ۔ لہذا انہوں نے سیکولرازم کے ذریعے سب کو برابر کر دیا کہ ا یک ملک کی حدود میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یامسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی، یارس ہوں یا یہودی۔اس اعتبار سے وہ اوپر آ گئے اور عیسائیوں کے ہمسر، ہم پلہ، بن گئے۔اس کے نتیج میں پورپ میں دوتح سکیں چلی ہیں۔ایک تحریک احیاء علوم (Renaissance) جس کے تحت جن علوم کے اوپر پوپ نے ڈھکن رکھا ہوا تھا وہ الثلاديا كيا كه فلسفه پڙهو، سائنس بھي پڙهو، ديکھو،استقراء کرو، نتيج نکالو۔ پہلے پيهمجھا جاتا تھا کہ سورج گردش کررہا ہے، زمین ساکن ہے۔ پھرایک دورآیا جس میں کہا گیا کہ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔اس کے بعد ایک دور آیا جس میں انسان پر بیہ منکشف ہوا کہ کا ننات کے تمام ستارے اور سیارے گردش میں ہیں۔ اور پیحقیقت قرآن يهلے سے بيان كر چكا ہے: ﴿ كُلُّ فِنْ فَلَكِ يَتَّهُ بَحُونَ ﴾ كما كنات كى مريز حركت ميں ہے۔البذاد يكھو،غوركرو،سوچةر مواسى طرح قرآن نے كہاكه: ﴿اللَّهُ تَدُوا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَكُكُورُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْكُرْضِ ..... ﴿ القمان: ٢٠) ( كياتم وكي نبيس موكه الله تعالى نے آسانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کوتمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ 'الله تعالیٰ

نے آسانوں اور زمین کی ساری چیزوں کوتمہارا خدمت گار بنایا ہے۔سورج تمہارا خدمت گارہے، چاندتمہارا خدمت گارہے، تم انہیں مسخر کر سکتے ہو،ان کے ذریعے سے توانا کی اور توتیں حاصل کرو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج سورج سے توانائی حاصل کی جارہی ہے۔ شمسی توانائی ہے بجلی بنانے اور کاریں چلانے کی کوشش ہور ہی ہیں۔ یہ چیزیں تہہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ تو تمہاری خادم ہیں، لیکن تم نے انہیں خدا بنادیا؟ یوں یورب میں سائنس اور فلسفه کا فروغ موا۔ پورپ میں دوسری تحریک اصلاحِ مذہب (Reformation) کی چلی،جس کے نتیج میں مذہب اور یا پائیت سے بغاوت ہوگئی۔ یہودی نے تیسرا کام یہ کیا کہ سود کو جائز کر دیا۔ جب تک بوپ کا نظام تھا اس وقت تک بورے بورپ کے اندر سود حرام تھا۔ انفرادی سطح پر مہاجنی سود اور تجارت میں کمرشل انٹرسٹ دونوں حرام تھے۔ پروٹسٹنٹ طبقہ نے بوپ کے خلاف احتجاج کیا اور سب سے پہلے اپنا چرچ علیحدہ کرلیا۔ یوں برطانیہ میں'' چرچ آف انگلینڈ' وجود میں آیا۔سب سے پہلا بینک'' بینک آف انگلینڈ' بھی برطانیہ میں قائم ہوا۔ یہ بھی یہودیوں کی ایجادتھی۔اس پوری کا ئنات میں شر کے منبع اور سرچشمہ شیطانِ لعین کا انسانوں میں سب سے بڑاا یجنٹ یہودی ہے،اوریہود کا سب سے بڑا آلہ کار پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں،خصوصاً وائٹ اینگلوامریکن پروسٹنٹس اور وائٹ انگلوسیکس پروسٹنٹس ۔انہی کے ذریعے سے یہودیوں نے چرچ کوعلیحدہ کرایا،انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت کی اور بینک آف انگلینڈ بنایا۔ یہ تہذیب پورپ میں پھیلتی چلی گئی۔ پوپ کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے بہت دبا کر رکھا تھا کہ سائنس بڑھونہ فلسفہ۔توروعمل کےطور پر مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی اور مذہب دشمنی کا رویہ فروغ یانے لگا۔ مذہب کوکسی شخص کے ذاتی فعل تک محدود کردیا گیا۔کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے، روزہ رکھے یا کسی قتم کی کوئی اور عبادت کرے، کیکن ریاست کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام (Politico-socio-economic system) سے مذهب كاكوئي تعلق نهيس ہوگا، چاہے وہ اسلام ہو يا عيسائيت، يہوديت ہو يا كوئي اور عقيده۔ یورپ میں بہتہذیب پروان چڑھی ہے، جس کی بنیاد سیکولرازم، سود پرمبنی سرمایہ داری اور

لذت پیسی (Headonism) پر ہے۔اس دوران علم کی دوسری آئھ بند کر دی گئی اور وحی کی جانب بالکل نہیں دیکھا گیا۔ لہذا دنیا میں بید جالیت قائم ہوئی۔ سیکولرازم کے تحت ندہب کا تعلق انسان کی اجماعی زندگی کے تمام گوشوں سے بالکل ختم کر دیا گیا۔ سود کے ذریعے یہودیوں نے پہلے یورپ کو جکڑا تھا،اب وہ جاہتے ہیں کہ پوری انسانیت ہمارے قبضے میں آ جائے۔ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے ادارے اس لیے وجود میں لائے گئے ہیں۔ یہ فنانشل کلونیلزم ہے جو اِس وقت دنیا کے اندراپنی جکڑ بندی کررہا ہے۔ گلوبلائزیشن جب پورے عروج برآ جائے گی ، اور Trips کا معاہدہ ہو جائے گا توملک بے معنی ہو جائیں گے، حکومتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی ،اصل میں ملٹی نیشنل کمپنیاں حکومت کررہی ہوں گی۔وہ اینے منیجرز کو جو تخواہیں دیتی ہیں،سرکاری ملازمت میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پدر حقیقت یہود کا وہ سارا نظام ہے جس نے پہلے پورپ کو جکڑا، پھرامریکہ کواور اب وہ پوری دنیا کو جکڑنا چاہتے ہیں۔بشمتی سے اس تہذیب کو آج ہم چاہتے ہیں۔ ہمار بے صدر سمیت حکومتی حلقوں میں سیکرلرذین رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ سود کو جائز سمجھتے ہیں، انہیں اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی ۔ اسی طرح بے حیائی کوفروغ دیا جارہا ہے۔صدرصاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ جولوگ لڑ کیوں کی ننگی را نیں نہیں دیکھ سکتے وہ ا پنی آئکھیں بند کر لیں، ٹی وی کوآ ف کر دیں۔ہم تو خواتین کو کر کٹ بھی کھلائیں گے اور ہا کی بھی۔ جوانہیں نیکروں میں نہیں دیچ سکتا وہ نہ دیکھے۔اسمبلیوں میں ۳۳ فیصد سیٹیں دے كر ہم ايك دم چاليس ہزارعورتوں كو گھروں سے نكال كر ميدان ميں لے آئے ہيں۔ یہودیوں کا جو بروگرام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، ان کے اوّ لین آلہ کار برطانیا اور امریکه بین به دونوں یک جان دوقالب (Hand in Glove) ہیں۔ باقی عیسائی دنیا بھی ان کے تابع ہو چکی ہے۔اب بیاس کو گلو بلائز کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی ان کی تعلیم پاکرآتا ہے،ان کی تہذیب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ایسے تمام افرادان کے ایجنٹ ہیں، چاہےوہ عرب ہوں یا غیرعرب، ہندوستان ہوں یا پاکستانی ۔ان کی برین واشنگ کی جا چکی ہے۔ بقول شاعریہ

Inner Core اسلامی اور قر آنی ہے الیکن اس کے گرد جو غلاف چڑھا دیئے گئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔اس آزادی کو مادر پدر آزاد بنا دیا گیا ہے کہ اللہ سے آزاد، اخلاقی حدود وقيود سے آزاد، شرم وحياكي قيود سے بھي آزاد۔ آج اس سارے نظام كانام روثن خیالی ہے۔حالانکہ بیتاریک ترین خیال ہے۔انسان اپنی عظمت اوراشرف المخلوقات کے منصب سے حیوانیت کی طرف رجوع کررہاہے۔اس ضمن میں، ہماری موجود حکومت سب سے بازی لے گئی ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں ہمارے حکمران اس نئ تہذیب کے سب سے بڑے آلۂ کار ہیں۔ان کے نز دیک سیاست سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں رہا۔سود کی حرمت کی بات کرنے پر کہا جاتا ہے کہ پرانی دنیا کی باتیں کرتے ہو، آج تو یہی چلے گا۔ حکومت کی یوری یالیسی امریکہ ڈکٹیٹ کررہا ہے۔ نائن الیون کے بعد ہم نے ایک دم جو پوٹرن لیا تھا، اس سے ہر چیز تلیٹ ہوگئی ہے۔ ہماری مذہبی جماعتوں کا کردار بھی بہت مشکوک اور غلط ہے۔میرے نزدیک وہ اس چیز کے مجرم ہیں کہ جب یا کستان میں پہلی مرتبہ خوا تین کوسس فیصد نمائندگی دینے کا فیصلہ ہوا تو کسی نے اس کے خلاف بیان تک نہیں دیا۔ دراصل ان کی کھٹی میں انتخابات ایسے پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے سوچا اگر ہم نے کوئی مظاہرہ کیایا اس کے خلاف آ وازا تھائی تو کہیں انتخابات ملتوی ہی نہ ہوجا ئیں۔ جزل مشرف نے ہمارے سیاسی اورمعاشرتی نظام کے اندراتنی بڑی چھلانگ لگائی اور یہ پچھنہ بولے۔اسی انظام کے تحت الکشن بھی لڑے،اسی کے تحت عورتوں کی سیٹوں کے لیے بھی مقابلہ کیا۔مزیدیہ کہہ دیا کہ ہم طالبان نہیں ہیں۔جن شہداء کے خون کی بدولت انہیں اقتد ارملا ہے آج انہی سے اعلانِ براءت کررہے ہیں جو پچھمشرف نے کیا ہے وہی پیکررہے ہیں۔کہاجار ہاہے کہ ہم طالبان نہیں، ہم عورتوں کو برقع اوڑھنے پرمجبورنہیں کریں گے۔ کیوں؟ اسلام میں پر دہ ہے یانہیں؟ انہیں کم از کم صوبہ سرحد میں، جہال سوفیصدان کی حکومت ہے، وہال تو شریعت نافذ کرنی چاہئے ۔ سعودی عرب میں آج بھی شرعی قوانین نافذہیں۔ وہاں گھر کے اندران کی عورتیں بالکل پورپین لباس میں ہوتی ہیں لیکن جب باہر نکلتی ہیں تو برقع لے کر نکلتی ہیں۔ بہر حال حکومت تو جو کچھ کررہی ہے، لیکن ہماری دینی جماعتوں کارول بھی صحیح نہیں ہے۔اب سوچنا

اس نے اینا بنا کے حیموڑ دیا کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے! انہوں نے یہاں کی سول سروس اور فوج کی ایک خاص نہج برتر بیت کی ہے۔ وہ اگرچہ چلے گئے ہیں لیکن در حقیقت By Proxy حکومت انہی کی ہور ہی ہے۔ انہی کے غلام، کاسه لیس اورانہی کے جوتوں کی ٹوہ چا ٹینے والے اس وقت عالم اسلام پر حکمران ہیں۔ آج اس تہذیب کو پوری دنیائے اسلام میں جو تحض سب سے بڑھ کر فروغ دینے کی کوشش كرر ما ہے، وہ ہمارے صدرمشرف ہيں۔ انہوں نے ۳۳ فيصد عورتوں كواسمبليوں ميں بٹھانے کا جوقدم اٹھایا ہے،ایسا تو آج تک دنیا کے سی ملک میں نہیں ہوا کسی مسلمان ملک تو کجا،امریکہ میں نہیں ہے جو جمہوریت کا سب سے بڑاعلمبر دار ہے۔ ہندوستان میں بھی نہیں ہے،جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جمہوریت کا ہونا ایک معجزہ ہے۔خواندگی کی شرح اتنی کم ہے لیکن پھر بھی جمہوریت کام کررہی ہے۔ وہاں پہلے دن جو گاڑی دستور کی پڑوی پر چلنی شروع ہوئی تھی ، وہ آج تک چل رہی ہے۔ وہاں بھی کوئی فوجی حکومت نہیں ۔ آئی۔ایک بارتھوڑے سے عرصے کے لیے ایمبر جنسی گئی تھی کیکن وہ کوئی بالائے دستور کام نہیں تھا۔ وہاں میہ بھی نہیں ہوا کہ ایک آیا تو سارا دستورختم کر کے اپنا بنار ہاہے، دوسرا آیا تو پھرسارا دستورختم کر کے ججوں سے بی سی او کے تحت حلف اٹھوار ہاہے۔ بیکھیل یا کستان میں ، ہوا ہے۔اباس میں سب سے بڑھ کرانہوں نے بیکیا ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکالو، انہیں میدان کےاندرلاؤ۔ جونہیں دیکھنا جاہتے وہ آئکھیں بند کرلیں ۔ قدامت پرست، انتہا پیند لوگ بیرچاہتے ہیں کہعورت کا جسم ڈھکا رہے، اورعورت برقعے اور بردے کے ساتھ گھر سے نکلے۔ان دقیانوسی اور تاریک خیال ملاؤں کے پیروکاروں کا زمانہ گزر گیا۔ یہ الگلے وتتوں کے لوگ ہیں، روثن خیالی ہر حال میں ہوگی۔ جیسے بھی اکبراللہ آبادی نے کہا تھا کہ: چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں بات وہ ہے جو پائیر میں چھیے اسی طرح آج تہذیب وہ ہے جو پورپ کی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اس کا

یہ ہے کہ کرنا کیا چا ہے !اس سلسلے میں افراد کو اٹھنا پڑے گا۔ انہیں وہ کچھ کرنا ہوگا جو ساٹھ ستر سال پہلے مولا نا ظفر علی خان نے کہا تھا۔ اپنی تہذیب کے دفاع میں کھڑا ہونا پڑے گا، کیکن جب تک خالص اسلام کے حوالے سے تحریک نہیں چلے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گڈیڈ کر کے تحریک چلائیں گے تو گڈیڈ نتیجہ نکلے گا۔ ایوب خان ہے گا تو بچی آجائے گا، یجی خان جائے گا تو بھٹوصا حب آجائیں گے، اسی طرح کے لوگ آتے رہیں گے۔ اکبرا لہ آبادی نے کہا

ہم الی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں یہ پوری تہذیب ہم پر ٹھونسنے کا جومعاملہ ہور ہاہے بیالائق ضبطی ہے۔ یہ دواشعار

مجھے بہت پیند ہیں

میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر میں میں الجھ کر اکثر میں نے اسلاف کی عزت کے کفن نے دیے دیں میں مہاروں کے عوض میں تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چن نے دیے!

اصل تہذیب تو ہماری تھی۔ مغرب کی کیا تہذیب ہے! وہاں تو تہذیب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آج مغرب ٹیکنالو جی میں اپنی برتری کی بنیاد پر کھڑا ہے، تہذیب کی بنیاد پر نہیں۔ ان کی تہذیب تو سنڈ اس بن چکی ہے۔ جس ملک کا صدر یہ کہنا ہو کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر شتمنل ہوگی وہاں تہذیب کہاں رہی! اقبال کا کہنا غلط نہیں تھا کہ بھے 'تہماری تہذیب مرچکی ہے، کہ بھے 'تہماری تہذیب اپنے نیخر سے آپ ہی خود گئی کر ہے گئی '۔ ان کی تہذیب مرچکی ہے، البتہ ان کا تمدن ابھی کچھ کھڑا ہے، سیاسی نظام میں کچھ جان ہے۔ یہ ساری طاقت بھی ٹیکنالو جی کے بل ہوتے پر ہے، جس کی اقبال نے پیشین گوئی کی تھی کہ ۔ دنیا کو ہے گھر معرک کہ روح و بدن پیش میر کہ درندوں کو ابھارا

اللہ کو پامردیؑ مؤمن پہ کھروسا
اہلیس کو پورپ کی مشینوں کا سہارا
یہوہ درندے ہیں جن کی درندگی پہلے افغانستان میں دیکھ لی گئی، اب عراق میں
دیکھی جارہی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس معرکۂ روح وبدن میں ہم عملی طور پر کام
کرتے ہوئے میدان میں تکلیں۔

**HHH** 

## عظمت مصطفيا عنيرمسلمون كااعتراف حقيقت

بیسویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ترین صدی ہے کہ سابقہ صدیوں کے دوران حضور مُلَاثِيْنِاً کی ذات مبارک سے جوتعصب غیرمسلموں کوتھاوہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے اور اس صدی کے دوران آ یے مگایاتی کا کا اس پہلو سے اعتراف اوراقرار تدریجاً پوری دنیامیں ہوا۔اس صدی کے آغاز میں اس شہرلا ہور میں ایم این رائے نے 1920ء میں''بریڈ ہال'' میں ایک لیکچر دیا تھا جس کا موضوع'' The Historical Role of Islam "تھا۔اسی نام سے کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، جسے بمبئی کاایک ناشرشائع کرتاہے میں نے حیدرآ بادد کن میں اس کانسخہ دیکھاہے کیکن یا کتان میں کہیں دستیاب نہیں ہے۔ایم این رائے کون تھا؟ یہ '' کمیونسٹ انٹرنیشنل'' کاممبرتھا۔روس میں 1918 میںاشترا کی انقلاب آیا اوراس کے بعد یوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہوااس کے بعد عالمی سطح پر کمیونز م کی جونظیم قائم ہوئی وہ'' کمیونسٹ انٹر نیشنل'' کہلاتی تھی۔ دنیا کے چوٹی کے انقلابی لوگ اس کے ممبر تھے۔ ایم این رائے ہندوستان کی جانب سے اس کارکن تھا جو کہ بہت بڑاا نقلا کی تھا' لیکن وہ'' Historical Role of Islam"میں واضع اور بڑتے تھیلی انداز ہے لکھتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمر کی مَثَالِثَائِم نے بریا کیا تھا۔حضور مَثَالِثَیَمُ کے جانشینوں اور جاں نثاروں نے جس سرعت کے ساتھ فتو حات حاصل کیں اور عراق 'شام' ایران' مصر' جس تیزی کے ساتھ فتح کئے اگر چہ اس تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں فتو حات پہلے بھی ہوئی ہیں'ریکارڈیر ہے کہ سکندرِاعظم مقدونیہ سے چلاتھااور دریائے بیاس تک پہنچااوروہ جس تیزی کےساتھ فتح کرتا ہوا آیاوہ اپنی جگہ بہت بڑی مثال ہے۔وہ تو مغرب ہے مشرق کی طرف آیا تھا جبکہ اُٹیلامشرق ہے مغرب کی طرف گیا تھا، چین کے ثال میں صحرائے گو بی

سے نکل کروہ ڈینور کی وادی تک جا پہنچا تھا۔لیکن ایم این رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتو جائے محض ہوسِ ملک گیری کا شاخسانہ تھیں،اس نے انہیں'' Campaigns ' قرار دیتے ہوئے کہا کہ اِن کے نتیج میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا' دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی' کوئی علم کا فروغ نہیں ہوا۔جبکہ محمور بی مئل اُلٹی آیا' دنیا میں کوئی روشنی نیس بیلی کوئی علم کا فروغ نہیں ہوا۔جبکہ محمور بی مئل اُلٹی آیا تمدن نئی تہذیب،علم کی روشنی اور انسانی اقد ارکا فروغ وجود میں ان کے نتیج میں ایک نیا تمدن نئی تہذیب،علم کی روشنی اور انسانی اقد ارکا فروغ وجود میں آیا۔ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیاد تیوں سے پاک تھا۔اس میں سیاسی جرنہیں تھا۔اس میں معاشی استحصال نہیں تھا،اس میں کوئی ساجی فرق و تفاوت نہیں تھا۔جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی محمد نگا اللہ میں کہا ہے کہ

در شبتانِ حرا خولت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید

دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سالہا سال تک پہاڑوں کی فاروں کے اندر تیبیا کیں کرتے رہے ہیں کی ٹی کھر عربی فالینی آئے نے فارِحرا میں چندروز کے لیے جو خلوت گزین اختیار کی تھی وہ اس قدر productive اور نتیجہ خیز تھی کہ اس سے نئی قوم' نیا تدن' نیا آئیں اور حکومت وجود میں آگئی۔ یہ ہے آنحضور فالینی آئی کی وہ عظمت کہ جس کا اظہارا یم این رائے نے اس صدی کے ربع اوّل کے آخری سالوں میں کیا' جومسلمان نہیں' ہندو کمیونسٹ تھا۔ دوسری طرف اس صدی کے ربع آخر کے ابتدائی سالوں میں امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب' 1980 اس صدی کے درجہ آئی کہ جائزہ لیا ہے کہ تاریخ کے سفر کے مام پر آئی' جس میں اس نے پوری معلوم تاریخ انسانی کا جائزہ لیا ہے کہ تاریخ کے سفر کے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخی دھارے کا رخ موڑ ا ہے۔ اس نے ایسے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخی دھارے کا رخ موڑ ا ہے۔ اس نے ایسے سو افراد کو چن کر ان پر کتاب کھی ہے اور ان کے اندر بھی درجہ بندی سو افراد کو چن کر ان پر کتاب کھی ہے اور ان کے اندر بھی درجہ بندی کیا ہے اور ان کے اندر بھی درجہ بندی کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کومتاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کیا ہے کہ کس شور کیا ہے۔ اس نے دھر سے مین کیا ہے دوران کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کہ کی معلوم کیا ہے کہ کی دوران کیا ہے کہ کس شور کیا ہے۔ اس نے دھر سے میں کیا ہے کہ کس شور کھر کے دھارے کومتاثر کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کہ کس شور کیا ہے۔ اس نے دھر سے میں کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کہ کس شور کی کر کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کہ کس شور کیا ہے۔ اس نے دھر سے میں کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کیا ہے کہ کس شور کیا ہے۔ اس نے دھر سے میں کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کہ کس شور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کو کس کیا گور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہو کیا ہے کیا ہے کہ کس شور کیا

کسے منائیں' کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی میت کو کسے ٹھ کانے لگائیں؟ جلائیں' فن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چیل اور کو ہے کھا جا ئیں' وغیرہ ۔اس کی بھی ہرشخص کوآ زادی ہے۔لیکن په تينول چيزين عقيده (dogma) مراسم عبوديت (rituals) اور ساجي رسوم (Social customs)انفرادی زندگی سے متعلق ہیں۔ دوسری طرف معاشرتی 'معاشی اور سیاسی نظام کاتعلق زندگی کے سیکولر میدان سے سمجھا جاتا ہے جس کاکسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ۔اس برتو لوگ خودغور کریں گے'ان کے نمائند بیٹھیں گےاور طے کریں گۓ اور وہ بیٹھ کرا کثریت سے جو طے کرلیں وہی ساجی اقدار فروغ یا جائیں گی۔ جوبھی اکثریت سے طے کرلیں کہ بیہاجی برائیاں ہیں ان کا وہ قلع قمع کریں گے۔ اگروه شراب کی اجازت دینا چاہیں تو دیں اور اگر شراب پریابندی لگانا چاہیں تویابندی لگائیں۔زنا کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو دے دیں گے'اگر ز نا بالرضا ہے تواس میں کوئی جرم والی بات ہی نہیں ۔اگراس میں کسی شوہر کاحق مارا گیا ہوتو وہ جائے اورسول کورٹ مین مقدمہ دائر کردے۔اسی طرح اگر جا ہیں گے تو دومردوں کی شادی کوبھی قانونی حیثیت دے دیں گے کہٹھیک ہے ایک شخص ملکی قانون میں شوہر کی حثیت اور دوسرا شخص بوی کی حثیت رکھتا ہے۔ گویا ساجی معاشی یاسیاسی معاملات میں سے کسی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ Secular field of life ہے۔اب نوٹ کیجئے کہ ڈاکٹر مائکیل ہارٹ کا پیابات کہنے کا مقصد پیرہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ اگرایک پہلو سے بلندی کی حامل ہیں تو دوسری طرف ان کا سرے سے کوئی مقام نہیں 'مکن ہے وہ کسی معاملے میں صفر ہوں' بلکہ شایران کے لیے کوئی value معین کی جائے۔ مثلاً مشرق میں گوتم بدھ اور مغرب میں حضرت مسے علیہ السلام دونوں کی ند ہب اور روحانیت کے میدان میں اور پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے کیکن ریاست 'سیاست اور معاملاتِ ملکی میں ان کا کوئی مقام اور کوئی حصہ نہیں ' اس میں وہ دونوں صفر تھے۔اسی طرح دوسری طرف اٹیلا ہو ٔ سکندراعظم ہویا اور بہت

درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ کتاب کا مصنف تا حال عیسائی ہے اور ابھی زندہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسر ہے نمبر پر لا یا ہے جبکہ نیوٹن کو دوسر ہے نمبر لا یا ہے۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طرح سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بورے explosion کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے۔ شخصیات کے ابتخاب اور درجہ بندی میں مؤلف نے کوئی فرہبی پہلو مدنظر نہیں رکھا' نہی ایپ عقائد کو پیش نظر رکھا ہے بلکہ اس کا موضوع ہی ہے ہے کہ تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑ نے والی کون کون سے شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں نمبرایک پر گھر رسول اللہ عظائی تی اور وہ ہیں ٹیک اللہ علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں میں سے اس نے ایک اور شخصیت کو ان سو 100 افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک نے ایک اور شخصیت کو ان سو 100 افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک نے ورسوال اٹھایا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے گھٹائیڈ کو میں نمبر نے خود سوال اٹھایا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے گھٹائیڈ کو میں نمبر ایک برکس اعتبار سے رکھر ہا ہوں؟ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے:

This is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields.

یہ بہت گھمبیراور معنی خیز جملہ ہے۔لیکن سجھنے کے لیے پہلے یہ بچھنا ہوگا کہ اس وقت کی عالمی فضا میں انسانی زندگی کو دوجدا گانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ایک مذہب کا گوشہ ہے اس کا تعلق اجتاعیات سے نہیں ہے بلکہ صرف افراد سے ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ جس کو چاہے بقین رکھے'ایک خدا کو مانے' سوکو مانے' میں کو خہ مانے 'فرد کو اس کی پوری آزادی حاصل ہے' جسے چاہے بوجے' بچروں کو بوجے' کسی کو نہ مانے 'فرد کو اس کی پوری آزادی حاصل ہے 'جسے چاہے بوجے' بچروں کو بوجے' درختوں کو بوجے ' سیاروں کو بوجے ' چاند کو بوجے ' اسے اجازت ہے۔ لیکن بیمعا ملہ انفرادی ہے۔ اس میں مراسم عبودیت (rituals) کے علاوہ کچھ ساجی رسومات (Social کو سے اس میں مراسم عبودیت (Customs) کے علاوہ کچھ ساجی رسومات کو خوشی

بڑے بڑے حکمران جو دنیا میں گز رہے ہیں' پہسکولرمیدان میں تو بہت بلندی پر ہیں کیکن ندہبی میدان میں اس در ہے پستی کا شکار ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ صفر سے بھی کام نہ چلے بلکہ منفی minus ویلیو لانی بڑے۔ مائکل ہارٹ کا کہنا یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں مُ مُثَالِثُهُمُ صرف اور صرف واحد انسان "The only person" بين جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہیں ۔ یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں' اس کا تقابل کیا ہوگا؟ پیمیں نے آپ کوصدی کے ایک سرے اور دوسرے سرے سے دومثالیں دی ہیں۔ اب ذرا صدی کے درمیان بھی مثال دے دوں۔ H.G Wells برطانوی سائیٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں'' Short Concise History of the "اور" History of the World world '' لکھیں ۔موخرالذ کر کتاب زیادہ ضخیم ہے اور اس میں آنحضور مُثَاثِیْنِ کِم جو باب ہے اس میں اس نے (میں اپنے دل پر جبر کرکے آپ کو بتا رہا ہوں کہ) ابتداء میں حضور مُلَاقَيْنِ كَى ذاتى ' نجى اور خانگى زندگى يرنهايت ركيك حملے كئے ہيں \_ يوں سمجھئے جيسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں' انگلینڈ میں سلمان رشدی اور بنگلہ دیش میں تسلیمہ نسرین نے' آنحضور مَا لَيْدَا كَ شخصيت يرجس قدر حصين الرائع بين اسى طرح كے حصين H.G. Wells نے حضور مُکَالِّنْیَمَ کی ذات مبارکہ پرخصوصاً از دواجی زندگی کے حوالے سے اڑائے ہیں' لیکن جب وہ اس باب کے آخر میں پہنچا ہے اور خطبہ ججتہ الوداع کا ذکر کرتا ہے تو آنحضور مَا لَيْهُ أَكُم عظمت كے سامنے كھنے ملك كرخراج تحسين بيش كرنے يرمجبور رہو جاتا ہے۔ وہ آ پِ مَنْ اَلَٰتِهُمْ کے الفاظ فل کرتا ہے:''لوگو! کسی عربی کوکسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں! اسی طرح کسی مجمی کوعر بی بر کوئی فضیلت نہیں! کسی سرخ وسفید رنگ والے شخص کوکسی سیاہ فام يركوئي فضيلت حاصل نهيس اوراسي طرح كسي سياه فام كوكسي سفيد فام يركوئي فضيلت حاصل نہیں فضیلت کی بنیا دصرف تقویٰ ہے۔تمام انسان آ دمٹم کی اولا دہیں اور آ دمٹم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے''۔ان جملوں کا وہ با قاعدہ حوالہ دیتا ہےاور پھرلکھتا ہے: ترجمہ:''اگرچہ

انسانی حریت اخوت اور مساوات کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت سے کہے گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیز ول کے بارے میں مسے ناصری کے ہاں بھی بہت سے مواعظ حسنہ ملتے ہیں کیاں بیٹن بیسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ بیصرف محمد عربی مالی الی استانی میں پہلی مرتبہ بالفعل ایک باضابطہ معاشرہ انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا ''۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بید شمن کا خراج تحسین ہے جو کہ معتقد نہیں ہے۔ بیج ہے کہ اصل فضیلت تو وہ ہوسر چڑھ کر بولے ۔ ظاہر بات ہے جو دوست ہے عقیدت مند ہے اور محبت کرنے والا ہے 'اس کی نگاہ تو محبوب کی کسی خوبی نظر نہیں آتی 'لین اگر کوئی دشمن بھی کسی کی فضیلت کا اعتراف کر ہے جبکہ دشمن کو کوئی خیراور خوبی نظر نہیں آتی 'لین اگر کوئی دشمن بھی کسی کی فضیلت کا اعتراف کر بے تو پھر اس معاصلے خوبی نظر نہیں آتی 'لین اگر کوئی دشمن بھی کسی کی فضیلت کا اعتراف کر بے تو پھر اس معاصلے میں کسی شک وشبہ کی گئجائش نہیں رہتی ۔

###

جوئے کے بعد تیسراستون انشورنس ہے۔ تیسری بنیاد کا تعلق بے حیائی، عریانی، فحاشی اور آزاد جنس برستی بر مبنی ساجی نظام ہے جس میں جنس برستی مرد اور عورت کے درمیان (Hetrosexual) ہو چاہے دوغورتوں (Lesbians) کے درمیان ہواور جاہے مردوں (Gays) کے درمیان ہواس کی کھلی اجازت ہے جس کے نتیج میں خاندانی نظام تباہ و ہر باد ہوکررہ گیا ہے۔اس کے علاوہ مادر پدر آ زادساجی نظام ہے جس میں طوائفانہ زندگی (Prostitution) کوبھی ایک قابل احترام پیشہ تصور کیا جاتا ہے۔ فحاثی وعریانی کاس سیلاب کو بونا یکٹڈنیشنز اسمبلی نے سوشل انجینئر نگ (ساجی تغیر) کا نام دیا ہے اور اس كامدف بھی شالی افریقه اور خاص طور پرایشیاء کے مسلمان مما لک ہیں۔ کیونکہ ان مما لک میں بحثیت مجموعی خاندانی نظام بھی برقرار ہے۔شرم وحیا کی کچھ نہ پچھ وقعت اور قیمت ہے، عفت اور عصمت کی کوئی قدر ہے۔موجودہ عالمی حالات کی تیسری سطح پرایک مذہبی کشاکش ہے۔ یہ کشاکش ذرا خفیہ ہے اوراس کشاکش میں سب سے مؤثر اور نمایاں کر داریہودیوں کا ہے جواس وقت عالم انسانیت کی عظیم ترین سازشی قوت ہے۔ یہودیوں کا پروگرام ہے کہ یوری دنیا بران کا براه راست فوجی نہیں بلکہ اقتصادی قبضہ ہو جائے۔مزید برآ س ان کا پروگرام ہے کہ مشرق وسطی میں ایک بڑی ریاست گریٹر اسرائیل قائم کریں پھرمسجداقصیٰ اور قبة الصخرة كوشهيدكر كےاس كى جگه تيسرا بيكل سيلمانى تقمير كيا جائے اوراس ميں حضرت داؤد على السلام كاتخت لاكرركها جائے۔ يہوديوں كاس بلان ميں عيسائي قوتيں ان كى تابع بن چکی بین اورموجوده حالات میں عیسائیوں اور یہودیوں کامشتر که دشمن اسلام اورمسلمان ہیں اورسب سے بڑا ٹارگٹ یا کشان ہے اور اس اسلام اور یا کستان مخالف کھ جوڑ میں بھارت بھی شامل ہے۔اب عالمی حالات کے بعد ذرا یا کستان کے حالات کا جائزہ لیں کہ'' کیا یا کتان ایک ناکام ریاست ہے اوراس کامستقبل مخدوش ہے؟ اور کیا ابھی یا کتان اور یا کتانی قوم کی نجات کاراستہ کھلا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے بارے میں میرا جواب'' ہاں'' ہاور میرا مؤقف ہے کہ یا کتان کے خاتمے کی الٹی گنتی (Count Down) شروع ہو چکی ہے اور اس کے اسباب کو میں دوحصول میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا اصل اور بنیا دی اور

# عالمي حالات، اسلام اور پا کستان

موضوع کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے بیمعین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں؟ میرے نزدیک عالمی حالات کی تین سطحیں ہیں اور پہلی سطح جوسب سے نمایاں اور اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ امریکہ اس وقت کرہ ارضی کی واحد سپریم طاقت کی حیثیت اختیار کرچکاہے۔اس کی حربی قوت کا کوئی انداز ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تکبراورغروراس درجه براه چکاہے کہاہے عدل وانصاف کےمسلمہاصولوں کی نہ فکر ہے نہ لحاظ۔اباسےایے اتحادیوں کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔عراق کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ اور پورپ کے اندروسیع پہانے برمظاہرے ہوئے مگر امریکی حکومت نے ان مظاہروں کو پرکاہ کے برابر واقعت نہ دی۔ UNO ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس نے اس کوبھی دھکا دیا کہ سمجھتے رہو، ہم سب کچھ تنہا کرنے پر قادر ہیں۔امریکہ اپنی حربی قوت کا عتبارے ایک مست ہاتھی کی مانندہے جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے اورنہ جایان میں۔عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا۔ دوسری سطح پرایک عالمی نظام ہےجس نے پوری دنیا کواپنی لییٹ میں لے لیا ہے اور یہ نظام بے خدائی نہیں،خلاف خدا بھی ہے یعنی سیکولرازم اوراس نظام کی تین بنیادیں ہیں۔اس کی پہلی بنیاد ہے کہ سی بھی معاشرے کے اجما عی معاملات میں، ریاست اور حکومت کی سطح پر قانون سازی کے مرحلے میں کسی خدا، کسی آ سانی ہدایت ،کسی وحی اورکسی شریعت کوکوئی خلن ہیں ۔گویا کہ بورے اجتماعی نظام سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے دخل کر دیا گیا۔ سیکولرزم کی دوسری بنیاد کا تعلق معاشی نظام سے ہے یعنی یوری دنیا کا معاشی نظام سود کی لعنت پرمنی سرمایید دارانه نظام پرقائم ہو، سود کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن جواہے۔ دنیا بھر میں سٹاک ایمیجینج اور دولت کی الٹ پھیر کی بنیادیہی جواہے اور

داخلی اور دوسرا فوری اور خارجی ۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مؤسسین پاکستان علامہا قبال اور قائداعظم محمعلی جناح نے کہاتھا کہ' ہم یا کتان اس لیے جائے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت واخوت ومساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرسکیں تا کہ ایک لائك ہاؤس وجود میں آسكے۔'' مگرہم نے پاکستان کے قیام کے اصل مقصد کو بھلا دیا اس کا عقلی اعتبارے مینتیجہ ہے کہ یا کستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے اوراس وقت ہم بے بنیاد ہیں ، اور مذہبی اعتبار سے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ نہ کر کے اس سے وعده خلافی کی ہے اور جب کوئی قوم اللہ سے وعدہ خلافی کرے تواس میں اجتماعی طور برنفاق اورمنا فقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے اور نفاق الله کو کفر سے زیادہ ناپسند ہے۔ دنیا مجرمیں یا کتان کے مستقبل کے بارے میں کیا پیشین گوئیاں ہورہی ہیں سب سے پہلے ایک مسلمان مصنف سيدابوالمعالي كي كتاب (The Twin Eras of Pakistan) كا حوالہ دوں گا جو 1992ء میں شائع ہوئی تھی ۔مصنف نے اپنی اس کتاب میں مجموعی تأثر دیا ہے کہ 2006ء میں پاکستان آٹھ ٹکڑوں میں تقسیم ہوجائے گا۔ دوسری پیشین گوئی امریکہ کی وزارت خارجہ کی یالیسی ونگ کے تھنک ٹینک کی ہے جس میں امریکہ کے سب سے او نجے پندرہ اداروں کے سربراہ شامل ہیں کہ 2020 میں یا کشان نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا۔ تیسری پیشین گوئی رابرٹ کیلان کی ہے جس نے 2000ء میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا کہ یا کتان ہرا عتبار سے ناکام ریاست ہو چکا ہے اوراس میں جلد خانہ جنگی شروع ہوجائے گی ۔ بیپشین گوئیاں وحی تونہیں،ان کےغلط ہونے کا امکان ہے کیکن اس میں ان ساز شوں کا انعکاس موجود ہے جوفضا کے اندرموجود ہیں رہے

تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسانوں میں

دوسرے خارجی اور فوی سب کے پیچھے اصل قوت یہود اور اسرائیل کی ہے جو پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں اور کم از کم یہ کہ اس کا ایٹمی اٹا ثاثہ تم کر دیا جائے تا کہ پاکستان ہمارت کا طفیلی ملک بن کررہ جائے۔صدر مشرف اور ان کے حواری ہمجھ رہے ہیں کہ ہماری باری تو آ کررہے گی۔انہیں جان لینا چاہئے ہماری باری تو آ کررہے گی۔ایٹمی اٹا ثوں کی جو

صورت بن چکی ہے وہ بہت مخدوث ہے۔ ہمارے خلاف بھر پور مقدمہ تیار ہو چکا ہے کہ دنیا میں ایٹمی پھیلاؤ کا مرکز پاکتان ہے اور ہم نے اپنے بڑے سائنس دان ڈاکٹر عبدالقد ریر خان سے ٹیلی ویژن پراعتراف کروا کراس الزام کوتسلیم بھی کرلیا ہے اور ایک موقع پرصدر مشرف بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکتان پر حملہ ہوسکتا ہے۔

ان مایوس کن حالات میں بچاؤ اور نجات کاراستہ کھلا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم حکومتی اور عوامی سطح پر تو بہ کریں اور پلٹس اللہ کی طرف اور پاکتان کے قیام کے مقصد یعنی اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کریں۔ میں پنہیں کہتا کہ اسلام کو ایک دم بیا ایک دن میں نافذ کرواور یہ ایک دم ہونے والی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک عزم صادق کا آغاز تو ہو۔ حکومت کی سطح پر تو بہ کی صورت رہے کہ طے کر دیا جائے:

"No legistation will be done repugnant to the Quran and Sunnah"

یعنی کوئی بھی قانون سازی قرآن وسنت کے خلاف نہیں کی جائے گی اور Existing قوانین بھی خلاف شریعت ہیں تو آئیں وسنت کے خلاف شریعت ہیں تو آئیں گئی کیا جائے جبکہ عوامی سطح پر قرام سے اجتناب اور حلال پراکتفا اور فرائض دینی کی ادائیگی کا فیصلہ کریں۔ بے حیائی، بے شرمی، فحاشی وعریانی سے بچیں اور مغربی تہذیب کو کمل طور پر خیرباد کہہ دیں۔

\*\*\*

## دین اور مذہب میں فرق

لفظ 'نمرہ ب'اورلفظ 'دین' میں مفہوم کے اعتبار سے بڑا فرق ہے،اگر چہ ہمارے ہاں عام طور پر اسلام کو فد ہب کہا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات ہے کہ پورے قرآن مجیداور حدیث کے ذخیرہ میں اسلام کے لیے فد ہب کا لفظ کہیں استعال نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے معیش 'دین' ہی کا لفظ استعال ہوا ہے۔ سورة آل عمران میں فرمایا گیا 'اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین تو صرف اسلام ہے۔' دین اور فد ہب میں بنیادی فرق کو سمجھ لیجئا! فد ہب ایک جزوی حقیقت ہے۔ یہ صرف چند عقائد اور پچھ مراہم عبودیت کے مجموعے کا نام ہے جبکہ دین سے مراد ہے ایک مکمل نظام زندگی جو تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ گویا فد ہب کہ مقابلے میں دین ایک بڑی اور جامع حقیقت ہے۔ اس لیس منظر میں اگر چہ ہے کہنا تو شاید درست نہ ہو گا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کے جملہ درست نہ ہو گا کہ اسلام میں شامل ہیں، اس میں عقائد کا عضر بھی ہے، ایمانیات ہیں، کھراس کے مراہم عبودیت ہیں، نماز، روزہ ہے، جج اورز کو ۃ ہے، چنا نچوجے یہ ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، ایک دین ہے۔ اس میں جہاں مذہب کا پورا خاکہ والے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، ایک دین ہے۔ اس میں جہاں مذہب کا پورا خاکہ موجود ہے وہاں ایک مکمل نظام زندگی بھی ہے۔ لہذا اسلام اصلاً دین ہے۔

اب اس حوالے سے ایک اہم حقیقت پر بھی غور کیجئے کہ کسی ایک خطہ زمین میں مذاہب تو بیک وقت بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک وقت میں صرف ایک ہی ہوسکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرمایہ دار نظام اور اشتراکی نظام کسی خطہ زمین پریاکسی ایک ملک میں بیک وقت قائم ہوں! حاکمیت تو کسی ایک ہی کی ہوگی۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ ملوکیت اور جمہوریت دونوں بیک وفت کسی ملک میں نافذ ہوجا ئیں۔اللہ کا نظام ہوگا یا غیر اللہ کا ہوگا۔

نظام دونہیں ہو سکتے۔ جبکہ خطہ زمین میں فداہب بیک وقت بہت سے ممکن ہیں۔ ہاں نظام دونہیں ہو سکتے۔ جبکہ خطہ زمین میں فداہب بیک وقت بہت سے ممکن ہیں۔ ہال نظاموں کے شمن میں ایک امکانی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ ایک نظام مالی عالب و برتر ہواور وہی حقیقت میں'' نظام'' کہلائے گا اور دوسرا نظام سمٹ کر اور سکڑ کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر لے اور اس کے تابع زندگی گزار نے پرآ مادہ ہوجائے۔ جیسے علامہ اقبالؓ نے فرمایا:

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اِک جوئے کم آب اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی!

دین جب مغلوب ہوتا ہے توایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔اس صورت میں وہ دین نہیں رہتا بلکہ مذہب بن جاتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ اسلام کے دورِعروج میں غالب نظام تواسلام کا تھا،کیکن اس دین کے تابع یہودیت، مجوسیت اور نصرانیت مٰداہب کی حیثیت سے برقرار تھے۔انہیں بیرعایت دی گئ تھی اورصاف الفاظ میں سنادیا گیا تھا کہا گر وہ اسلامی حدود کے اندرر ہنا چاہتے ہیں تو انہیں اینے ہاتھ سے جزید ینا ہو گا اور چھوٹے بن كرر هنا ہوگا۔'' يہاں تك كه وہ جزيد يں اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے بن كرر ہيں۔'' (التوبہ ٢٥) ملكي قانون الله كاموگا، غالب نظام الله كاموگا، اس كے تحت اپنے پرسنل لاء ميں اورايني ذاتی زندگی میں محدود سطح پروہ اگراینے ندا ہب اور اپنے عقائدور سوم کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو اس کی انہیں اجازت ہوگی۔اسلام کے دورِ زوال وانحطاط میں بیصورت برعکس ہوگئی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہاس برصغیر میں دین انگریز کا تھا۔ دین انگریز کے تحت اسلام نے سمٹ کرایک ند ہب کی صورت اختیار کر لی تھی کہ نمازیں جیسے جا ہو پڑھو، انگریز کو کوئی اعتراض نہ تھا،اذا نیں بخوشی دیتے رہو، وراثت اور شادی بیاہ کے معاملات بھی اینے اصول کے مطابق طے کر او، لیکن ملکی قانون انگریز کی مرضی سے طے ہوگا۔ یہ معاملہ تاج برطانید کی بادشاہت کے تحت ہوگا،اس میں تم مداخلت نہیں کرسکتے! بیتھا وہ تصور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بھیتی چست کی تھی ۔ رہے

> ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد!

## یا کستان کا موجوده قومی انتشار اوراس کاحل

اس میں کوئی شک نہیں کہ یا کستان کے قیام اور استحکام کا واحد جواز اسلام ہے۔ یا کتان میں بسنے والوں کی زبانیں،قومیتیں اور ثقافتیں مختلف ہیں لہذا ان کے درمیان واحدمشترك رشته صرف اور صرف اسلام كا ب- بتسمتى سے ہم نے يہاں اس كى طرف كوئى پیش قدمی نہیں کی للہذا ہمارے درمیان زبان اورنسل کی بنیاد پرعصبیّوں نے نفرت پیدا کی اور 1971ء میں پاکستان دولخت ہو گیا۔سورۃ السجدہ کی آیت 21 میں ارشادر بانی ہے: کہ ''ہم انہیں لاز ماً مزہ چکھا ئیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔'' 1971ء میں چھوٹا عذاب آیا۔ بدترین شکست کے کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگالیکن ہم ہوش میں نہیں آئے، ہمارے طور واطوار نہیں بدلے، ہمارے روز وشب کے اندازنہیں بدلےاور ہماری سوچ نہیں بدلی،اب شاید بڑاعذاب ہمارے سریرآ گیا ہے۔ آج بھی صوبائی اورلسانی عصبیتیں زہر گھول رہی ہیں اور یا کستان کی سیاست شدید خطرات ہے دوحار ہے۔ سور ہُ انعام کی آیت 65 کے مطابق عذاب کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔اس آیت میں فرمایا گیا''اے نبیُ !ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہتم برکوئی عذاب اویر سے اتاردے (لینی آسان سے) یا تمہارے قدموں کے نیچے سے (لینی نے جیسے سونامی ) پائتہہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اورایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھادے''اس وقت صورت حال بیہ ہے کہ پاکستان پر تباہی کے بادل ہر جہار طرف سے آ رہے ہیں۔ بلوچتان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ بلوچتان میں سرداری نظام ہے۔عوام بنیادی سہولتیں اور تعلیم سے محروم ہیں اور انہیں اینے حقوق کا شعور ہی نہیں۔ وہ پوری طرح سے سرداروں کے تابع ہیں۔سرداروں میں شدیداحساس محرومی

لینی اسلام آزاد کہاں ہے؟ وہ سٹ سکڑ کراورا پنی اصل حقیقت سے بہت نیچا تر کر ایک مذہب کی شکل میں باقی ہے۔

دین ہے ہی وہ کہ جوغالب ہو۔ اگر مغلوب ہے تو دین نہیں رہے گا، بلکہ ایک مذہب کی صورت میں سمٹ جائے گا، اور سکڑ جائے گا۔ اس کی اصل حیثیت مجروح ہوجائے گا۔ اس پہلوسے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بھی اگر صرف نظری اعتبار سے پیش کیا جارہا ہے، صرف کتابی شکل میں نسل انسانی کو دیا گیا ہوتو وہ ایک خیالی جنت کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کین جحت نہیں بن سکتا ہو گا انسانی پر جحت وہ صرف اس وقت بن سکتا ہے جب اسے قائم کرکے، نافذ کرکے اور چلا کردکھایا جائے۔

\*\*\*

ہے۔ بیاصاس محرومی بار باراٹھتا رہا ہے۔ گریٹر بلوچستان کی تحریک بڑے زورشور کے ساتھ سابق سوویت یونین کے تعاون سے وہاں چلتی رہی۔ سوویت یونین کے ختم ہونے سے بیمحسوس ہوا کہ شاید بیتح یک اب ختم ہوگئی لیکن معاملہ وہی تھا کہ 'آگ دبی ہوئی سمجھ آگ جمھی ہوئی نہ جان' ان میں احساس محرومی کی وجہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں صوبوں کی تقسیم غیر فطری، غیر منطقی اور غیر معقول ہے۔ ایک صوبہ تعداد آبادی کے اعتبار سے بقیہ تینوں صوبوں سے بڑا ہے۔ وہ تعلیم اور ملاز متوں کے اعتبار سے انگریز دور سے ترقی یا فتہ تھا۔

اس کا ایک خاص سبب تھا پورے ہندوستان میں مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چینی تھی کیکن پنجاب میں آ کرانگریزوں نے مسلمانوں کو سکھاشاہی سے نجات دی۔ زمین و آسان کا فرق ہو گیا۔انگریز پنجاب میں مسلمانوں کامحسن بن کر آیا۔سندھ میں اس نے مسلمانوں بینی تالیوروں سے حکومت لی۔ لہذا سندھ میں انگریزوں کے لیے اچھے جذبات بھی پیدانہیں ہو سکے۔اس فرق کو ذہن میں رکھیں ۔انگریز نے پنجاب کوعسکری و تغلیمی اعتبار سے ترقی دی۔ یا کستان بننے کے بعد زیادہ تعلیم کی وجہ سے پنجاب میں زیادہ ترقی ہوئی۔اس میں کسی بدنیتی کا دخل نہیں لیکن اس کی وجہ سے بقیہ صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوا۔ ہم نے اپنی تاریخ میں صوبوں کو اتنا مقدس مقام دیا ہواہے کہ گویا صوبے آ سان سے نازل ہوئے ہیں۔ کمشنر یاں نئی بن گئیں شلع نئے بن گئے بحصیلیں اب ضلع بن كَنْيُ لِيَنْ صُوبُولُ كُو ہاتھ نہيں لگانا۔ پيكوئي آسان سے لکھا ہوا تو نہيں آيا كه آپ كوان صوبوں کو لا زماً برقرار رکھنا ہے۔ ہم صوبوں کونقسیم کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں اختیارات دےرہے ہیں۔سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔اگر ہم چھوٹے صوبے بناتے اورانہیں خودمختاری دیتے تو کسی صوبہ میں احساس محرومی پیدانہ ہوتا۔اب صورتحال ہیہ بن چکی ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کالاوالوری طرح کیک کر پھٹ رہا ہے۔اس کی دوشکلیں سامنے آرہی ہیں۔ایک عسری محاذ ہے اور دوسرا سیاسی محاذ ،عسری محاذ پر بلوچ لبریشن آ رمی ہے اور سیاسی محاذیر ہیں سردار۔ بلوچ لبریشن آ رمی اہم تنصیبات پر حملے کررہی

ہے اور اس کی پشت پر بین الاقوامی قوتیں ہیں۔ روز نامہ جنگ کے کالم نگار حامد میرنے اینے ایک کالم میں لکھا ہے کہ ایک بلوچ نوجوان کوروز گار کے بہانے دبئ لے جایا گیا۔ دبئ سے جعلی افغانستان یاسپورٹ پر بنکاک پہنچایا گیا وہاں بہت سے نوجوان اور بھی تھے ان نو جوانوں کی وہاں ذہن سازی کی گئی اور انہیں سید ابوالمعالی کی کتاب ( The twin era of pakistan)سبقاً سبقاً بڑھائی جارہی ہے۔اس کتاب کا میں کئی سال سے تذكره كرتار ما ہوں۔ يەكتاب 1996ء میں شائع ہوئی اوراس میں لکھا گیا كہ 2006ء میں پاکستان کے 8 گکڑ ہے ہوجائیں گے۔ان میں خوشحال ترین علاقہ آ زاد بلوچستان کا ہو گا۔اس کے آثاراب صاف نظر آرہے ہیں۔ وہاں میگا پر جمکشس لگائے جارہے ہیں۔ سرمایہ وہاں جارہا ہے۔ گویابلوچستان کوعلیحدہ کرناایک بین الاقوامی سازش ہے۔البتہ بیرونی سازش ہمیشہ کسی نہ کسی اندرونی مسلہ پرانحصار کرتی ہے کہیں کوئی دکھتی رگ پکڑتی ہے۔ بین الاقوامی سازش کا مقصداس علاقہ کے بے بہا معدنی وسائل پر فبضہ کرنا اوراس علاقے کو ہا نگ کا نگ کا متبادل بنان بھی ہوسکتا ہے اب بلوچستان کی صور تحال ایک Dilemma بن چکی ہے۔ اگر طاقت استعال نہ کی جائے تو گویا کہ پسیائی ہے اور وہ سازش آ رام سے Red carpet پرچکتی ہوئی کامیاب ہوجائے گی۔اگرطاقت استعال کی جائے توردعمل ہوگا۔ ندا کرات جتنے ہورہے ہیں سب میں ناکامی ہورہی ہے۔عطاء الله مینگل صاحب نے کہددیا بکٹی صاحب سے بات کرو بکٹی صاحب نے کہددیا ہم بندوق کی نوک پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ گویا کہ حکومت یا کستان بندوق استعال نہ کرے کیکن مخالفین تو کررہے ہیں، یہ ہے Dilemma یعنی عقدہ لا پنجل ۔ طاقت استعال کریں گے۔ تب رقمل ہوگا، طاقت استعال نه کریں تو پسیائی ہوگی ۔اب اس سے ذرا اوپر چلئے۔ بلوچستان سے تقریباً ملحق وزیرستان ہے۔وزیرستان میں کتنا عرصہ ہو گیا کہ ٹھی بھر غیر ملکیوں پر فوج کشی ہور ہی ہے۔مسکد توحل نہیں ہور ہاہے۔آ بان لوگوں کوتل کررہے ہیں جوآ پ کے اور امریکہ ے محس تھے۔ وہ روسیوں سے جہاد کے نام پراڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اینے گھروں کوچھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ بیاسلام کے نام پرآئے تھے اور جہاد کے لیے آئے

تھے۔ آج آپ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں ماررہے ہیں تو کیا فطرت انسانی اسے قبول کرتی ہے؟ یادر کھے جو جتنا تدن سے دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی فطرت کے قریب ہوتا ہے بقول اقبال:

#### فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کہتانی

اب ذرااوراویر چلئے۔ شالی علاقہ جات میں سے گلگت میں تو شیعہ سنی فساد ہوتا تھا اس بارخپلو اوراسکر دومیں بھی ہوا ہے۔ بیعلاقے تو بالکل ہندوستان کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ان علاقوں میں فسادات نے وہ صورت اختیار کی کہ کر فیولگا نایڑ ایہ وہ عذاب ہےجس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تہمیں گروہوں میں تقسیم کردے اورتم میں ہے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔اب ذرا نیچے اتر یئے۔کشمیر میں کیا ہور ہاہے؟ بگیہارڈیم پر مذاکرات کا ناکام ہو چکے ہیں۔اب بھارت کی سب سے بڑی دلیل میہوگی کہان کا مطالبہ ' ٹائم بار' ہو چکا ہے۔اتنے عرصے سے ہم ڈیم بنارہے ہیں یہ کیوں نہیں بولے۔ ہمارا تنابیسہ وہاں خرچ ہو چکا۔ وہ پیچھے مٹنے کو تیار نہیں ہوں گے اور کیا دنیا کی کوئی طاقت انہیں پیھیے مٹنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ متیجہ کیا ہوگا؟ پنجاب کے پانی کا سب سے بڑا ذر بعد دریائے چناب ہے۔اگر بھارت نے اس کا یانی روک لیا تو پنجاب کا بیشتر علاقہ صحرا بن جائے گا۔ ہماری حکومت نے کشمیر پر جوبھی امیدیں ہمیں دلائی تھیں وہ سب خاک میں مل چکی ہیں۔ بھارت نے کہد دیا ہے کہ شمیر ہماراا ٹوٹ انگ ہے ہمارے سیکولرازم کی نشانی ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی گوارانہیں کرتے؟ گویا کہ بیساری جوخیرسگالی کی فضابی تھی، كيطرفه طورير بهارت اسے اسے مفادات كے ليے استعال كرنا جا ہتا ہے كه آنا جانا ہو، تجارت ہو، فنکاروں کی آ مدورفت ہو، محبت کے ترانے ہوں، ثابت کیا جائے کہ ہم توایک ہی تققسیم خواہ مخواہ ہوگئے۔من موہن سنگھ نے کئی بار کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیوار برلن ختم کرنا میرا مقصد ہے۔ گویا بھارت یا کسّان کی سرحدیں ختم کر کے اور پھر ہمیں تحییج کراینے ملک کےاندرشامل کر کے''اکھنڈ بھارت'' پروگرام کے تحت عمل کر رہا ہے۔

مخضریہ کہ مسلکہ شمیر کے حل کی کوئی امید جو ذرا پیدا ہو گئی تھی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ بھارت کسی درجے میں کوئی کیک دکھانے کو تیار نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جمہوریت کو ان تمام مسائل کاحل سمجھتے ہیں۔میری رائے میں پاکستان کی بقا صرف اور صرف اسلامی انقلاب میں ہے۔ البتہ جب تک کوئی انقلاب نہیں آتا، جمہوریت ہونی جاہئے ، ور نہ چھوٹے صوبوں کے اندرا حساس محرومی بڑھے گا۔اگرانہیں بات کرنے کا موقع ہو، جمہوری حقوق حاصل ہوں، مطالبوں کے لیے جلے کریں، جلوس نکالیس تو غبارا ندر سے نکل جاتا ہے، بھڑاس نکل جاتی ہے، ورنہ لاوا اندر ہی اندر یک کر پھٹ پڑتا ہے۔البتہ ہمارے لیے پناہ کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف پیش قدمی کریں۔کسی بلندتر مقصد کے لیے انسان چھوٹے مفادات کی قربانی دے دیتا ہے جب کوئی مقصد سامنے نہ ہوتو پھر مفادات اور صلحتیں ہی رہ جائیں گی اوران میں ٹکراؤ تو ہونا ہی ہے۔ ہماری محرومی ہے کہ ہم اسلام کی طرف سوچنے کو تیار ہی نہیں۔خدار اسوچئے! وہ مقصد کہاں ہے جس کے لیے یا کستان بنایا تھا؟ نو جوان نسل سوال کرتی ہے کہ یا کستان کیوں بنایا تھا؟ جو ماحول بھارت میں ہےوہی یہاں ہے بینکنگ کا وہی نظام و ہاں بھی ہے جو یہاں ہے، وہی ملٹی نیشنل تنظیمیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں،مسجدیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، پھرآ خرکیوں اتنی جانیں دے کراو عصمتیں لٹا کر یا کتان بنوایا۔میرے نزدیک ہمارے مسائل کاحل صرف توبییں ہے۔انفرادی توبہ بیہ ہے کہ اپنے کردار سے خلاف شریعت کاموں کو نکال دیا جائے۔دوسری ہے اجتماعی تو بہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحت جوش میں آ جائے گی اور قوم بونس کی طرح الله تعالی ہماری توبہ قبول فر مالے گا۔ قوم پینس پر عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے کیکن انہوں نے تو بہ کی اور اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔

\*\*\*

## شيعه سني اتحاد كي اہميت اوراس كا واحد حل

دین نام ہے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے اور اس کے پیارے رسول مُنَالِیْمُ کی لائی ہوئی شریعت برعمل کرنے کا۔اگراس اصول کومسلمانوں کے تمام مکا تب فکر دل و جان ہے قبول کرلیں تو ہمارے معاشرے میں تفرقے کا نام ونشان مٹ جائے گا۔البتۃ اختلاف کی گنجائش بہر حال موجودر ہے گی۔اس اختلاف کو نبی اکرم مَثَالِثَیَّا نے اپنی امت کے لئے رحمت قرار دیا ہے۔ بیاختلاف اہل سنت کے مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان بھی ہے جونسبتاً کم ہے اور اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف نسبتاً گہرا ہے۔ جہاں تک قر آن کریم کاتعلق ہے بیدونوں مذاہب کے مابین مشترک ہے اگر چہ اہل سنت حضرات میں پیشکوک وشبہات یائے جاتے ہیں کہ شیعہ حضرات قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے۔مولانا منظور نعمانی نے اس موضوع پر بڑی مفصل کتاب بھی لکھی ہے۔لیکن اہل تشیع حضرات کا عمومی اورمتندمو قف بیے ہے کنہیں ہم اسی قرآن کریم کو برحق مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان کا وہی مؤقف درست سلیم کرنا چاہئے جوان کی زبان سے ادا ہورہا ہے۔ چنانچہ ''کتاب''ہمارے اوران کے مابین مشترک ہے۔ البتہ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے'ان کے اپنے مجموعے ہیں۔ یہاں دونوں مسالک کے درمیان فرق آتا ہے اور اختلاف گہرا ہو جا تا ہے۔لیکن پیربھی تفرقہ نہیں ہے۔تفرقہ تو تب ہوگا'جب سنت کا انکار کیا جائے۔رسول مَنَالِيَّنِ كَا مِهر نبوت كونو ڑا جائے۔ یہاں اختلاف نسبتاً گہراہے ' کیونکہ جب کسی مسئلے پر گفتگو ہوگی اوراستدلال کا معاملہ ہوگا۔تو دونوں جانب سے حدیثیں پیش کی جائیں گی'جوحدیثیں شیعہ پیش کریں گے ۔وہ اہل سنت کے نز دیک معتبر نہیں ہوں گی اور جو حدیثیں اہل سنت کے نزدیک معتبر اور معتمد علیہ ہیں وہ اہل تشیع کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ چنانچہ اسی

اختلاف کی آٹر میں ملک وشمن طاقتوں نے اپنا تھیل کھیلا ہے اور ملک میں دہشت گردی اور تخ یب کاری کرنے کے لئے شیعہ شی اختلاف کوایک اہم کمین گاہ اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے اور میں صاف صاف عرض کر دینا جا ہتا ہوں کہ بیمعاملہ داخلی نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر ہیں۔(Samuel P. Huntington) جواس وقت امریکہ کا ایک بہت بڑا سیاسی مبصر اور مشیر ہے اس کے ایک بہت بڑے مقالے Clash of "Civilizations کا اس وقت دنیا میں بڑا چرچا ہے۔اس کے نزدیک اب دنیا میں قوموں اورملکوں کا ٹکراؤنہیں ہوگا بلکہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا۔اس نے لکھا ہے کہاس وقت دنیا میں آ مھ تہذیبیں موجود ہیں' ایک ہماری مغربی تہذیب اور سات دوسری لیکن ان سات میں سے یا پچ کوتو ہم آ سانی سے اپنے اندرسمو سکتے ہیں اور انہیں ہضم کر سکتے ہیں' لکین دو تہذیبیں ایس میں کہ وہ ہمارے لئے لوہے کے چنے ثابت ہوں گی، جنہیں چبانا آ سان نہیں ۔ایک مسلم تہذیب اور دوسری کنفیوشین تہذیب جس کی نمائندگی اس وقت چین كرر ہاہے۔للہذااس نے دومشورے دیئے ہیں'ایک بدکہ چین اور اسلامی ملکوں کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ دوسرامشورہ اس نے بیدیا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کوہوا دی جائے۔ایک اعتبار سے ان لوگوں کی جرأت اور دیانت کا مظہر بھی ہے کہ بات صاف اور کھل کر کررہے ہیں'اینے تاش کے سارے بنے سامنے رکھ دیئے ہیں کہ تمہارے اندراگر ہمت ہے توراستہ روک لواچنا نچہ بیاس کا مقالہ ہے جوشا کع ہوا ہے۔اوراب سوچے کہاس کو بنیاد بنا کر کیا کچھ مور ہا موگا۔اس حوالے سے مارے ہاں دہشت گردی اور تخ یب کاری کے ذریعہ شیعہ سی اختلاف کو ہوا دینے کا معاملہ اس مسکلے کا بہت بڑا پہلو ہے۔ بہر حال کوئی شے موجود ہوتی ہے تواسی کو دشمن آٹر کے طور پر استعال کرسکتا ہے اگر کوئی شے موجود ہی نہ ہو تواسے آڑیا ڈھال کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں چنانچہ کچھنہ کچھتو ہوتا ہے تبھی بات بنتی ہے۔اگر ملک میں شیعہ تنی مفاہمت کی کوئی

صورت نکل آئے تو دشمن کی کم از کم ایک کمین گاہ تو ختم ہوسکتی ہے۔ یہ بات شاید آپ جانتے ہوں کہ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیس قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے کھڑی تھیں تو گرجامیں یا دری آپس میں لڑر ہے تھے اور ان کے مابین ان مسائل پر بحث ہور ہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر كتخ فرشتة آسكته بين اور حضرت عيسيٌّ نے جوروٹی کھائی تھی وہ خميری تھی يافطيري؟ اوربيك حضرت مریمٌ حضرت عیسیٌ کی ولادت کے بعد بھی کنواری رہیں یا نہیں؟ یہ تین 'دعظیم الشان' مسائل تھے جواندرز ہر بحث تھے اور باہر سلطان محمد فاتح کی فوجیں کھڑی تھیں۔اور یمی حشر ہمارا ہوا تھا'جب انگریز ہندوستان میں قدم بقدم آ گے بڑھر ہاتھا تو ہمارے ہاں یہ بحثیں چل رہی تھیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یانہیں؟ اگرنہیں بول سکتا تو ہرشے پر قادرتونہ ہوا اور اگر بول سکتا ہے تو بیاس کی شان کے منافی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ خود بھی کوئی دوسرا محد مَثَالِيَّةُ بِيدا كرنے برقادر ہے يانہيں؟ اس وقت مسلمانوں كے چوٹی كے علماء ''امکانِ کذب''اور''امتناع نظیر'' کی ان بحثوں میں الجھے ہوئے تھے اور انگریز بڑھتا چلا آ ر ہاتھا۔ وہی حال آج ہمارا ہور ہاہے کہ ہم اپنی انا نیت اور فرقوں کو لئے بیٹھے ہیں' ملکی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے تو پڑتی رہے۔اس مسکے کا دوسرا پہلویہ ہے کہ یا کستان کے استحکام کی واحد بنیاد ہی نہیں بلکہ اس کی بقاء کی وجه جواز بھی اسلام ہے۔ اگریہاں اسلام نہیں آتا تو تو اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں بیسب کچھ افراتفری کوٹ کھسوٹ بدامنی اور عدم استحکام اسی لئے ہے کہ ہم نے اس کی اس واحد وجیہ جواز کو ہی مشکوک بنادیا ہے۔ نیتجاً پیعذاب الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر پڑتے رہتے ہیں۔ اس ساری پیچیدگی کا واحد حل یہی ہے کہ یہاں اسلام آئے۔ یہاں اسلام اب تک کیوں نہیں آیا'اس کے دوبڑے بڑے اسباب ہیں۔ان میں سے ایک سبب جومیں بار مابیان بھی کر چکا ہوں وہ دینی جماعتوں کی بیر بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ انتخابی سیاست کے اکھاڑے میں اتر کریاور پالیٹکس کے کھیل میں شریک ہو گئیں۔انہیں اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر چلنے پھرنے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے جیکے بڑ گئے اوریہی شخصی جو بیڑ ہ غرق کرنے والی تھی۔اس وقت میں اس کی مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ یہ میراوہ مؤتف ہے جومیں

بار ہاتفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔اس کےعلاوہ اس کا دوسراسبب شیعہ تنی اختلاف ہے جو واقعتاً بہت بڑا اختلاف ہے۔اس اختلاف کی توعیت حنفیٰ مالکی شافعی والے اختلاف کی سی فرا میں ہوا ختلاف کی سنت رسول مَلَّ اللَّیْمِ کے ماخذ جدا جدا ہیں جب کہ دین کی مملی شکل تو سنت ہی سے سامنے آتی ہے۔

#### بمصطفی برسان خویش را که دین همهاوست!

اب ہم اس مسکے کے تیسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔"نیو ورلڈ آرڈر" جو در حقیقت ' جیوورلڈ آرڈر' ہے اس میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہندوستان اور یا کستان دونوں کے ٹکڑے کردیئے جائیں گے اور ظاہرے کہ 'نزلہ برعضوضعیف' کے مصداق پہلے یا کتان کی باری ہے۔ ہم نے خوداس کے لئے میدان تیار کرر کھے ہیں کہ آؤ کھیلواور کودو! بلکہ میں تو اس سے بھی آ گے عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں کے سامنے امریکہ کے بھی ھے بخ ے کرنے کا پروگرام ہےاوروہ اس کے ٹکڑے کر کے رہیں گے۔وہ اس کواس وقت تک اسعتمال کرتے رہیں گے جب تک وہ ان کے مفاد میں استعمال ہوتار ہے اورکسی وقت بھی اگرامریکہ نے ان کی سکیم کے آ گے بند باندھنے کی کوشش کی تو جس طرح انہوں نے چیثم زدن میں USSR کودنیا میں نسیاً منسیا کردیا' اسی طرح وہ USA کے بھی کھڑے کردیں گئاس لئے کہ پوری معیشت کے لیور بران کا ہاتھ ہے۔ لہذاان کی طرف سے ایک حرکت ہوگی شیئر مارکیٹ کے اندرایک زلزلہ آئے گا اور امریکہ کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔امریکہ سے زیادہ کمزور (Fragile) معیشت تو دنیا کے کسی دوسرے ملک کی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت امریکہ کی ہے اوراس کے قرض خواہ یہودی بینکار ہیں۔اور وہاں کے بینک حکومت کے زیرا ترخبیں ہیں بلکہ آزاداور حکومت سے بالاتر ہیں الہذا یہودی جب جا ہیں امریکہ کوتوڑ سکتے ہیں۔ میں تو اس'' جیوورلڈ آرڈر'' کے بارے میں اپنی کتاب "سابقه اورموجوده مسلمان امتول كاماضي حال اورمستقبل" مين تفصيل ہے لكھ چكا ہوں۔ اس نیوورلڈ آرڈر یا جیوورلڈ آرڈر کے آگے اب جو" آخری چٹان" باقی رہ گئی ہے وہ یا کستان ایران افغانستان اور چینی وروسی تر کستان برمشتمل مسلمان مما لک کابیه بلاک ہے۔

تعزیرات سب کے لئے الگ الگ نہیں ہوسکتیں۔اس کے لئے ہمیں ایران سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے۔ وہاں یہ کیا گیا ہے کہ ایران کے دستور میں یہ طے کر دیا گیا کہ ان معاملات میں اکثریت کی فقہ یعنی فقہ جعفری کے مطابق معاملہ ہوگا۔اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سواکوئی حل ہے بھی نہیں۔ یا تو یہ کہد دیجئے کہ ہمیں اسلام کی طرف جانا ہی نہیں وین کواٹھا کرایک طرف بھینک دو' ہمیں توانی فقہ زیادہ پسند ہے.....کین اگر دین کواولیت حاصل ہے اور آپلا تنفر قوا فیہ کے قرآنی تھم یمل پیرا ہونا چاہتے ہیں کہ دین ایک ہوتو چراین فقہوں اوراینے مذاہب ومسالک کوٹانوی درجہ دیجئے۔ یہی کچھانہوں نے کیااور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی حل ہے جو یا کستان میں بھی قابل عمل ہے چنانچہ یا کستان کے دستور میں یہ طے ہو جائے کہ یہاں فقہ خفی کومکی قانون کی حیثیت حاصل ہوگی کیونکہ یہاں غالب اکثریت احناف کی ہے تاہم اس سے مرادینہیں ہے کہ جوفقہ فی آج سے کی سوسال پہلے مرتب کی گئی تھی وہ جوں کی توں نافذ کردی جائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب جواجتہاد ہوگا اور جو قانون سازی ہوگی'وہ فقہ خفی کے اصول فقہ کے مطابق ہوگی۔ یعنی استنباط اور استدلال کے اصول وہی ہوں گے جو فقہ حنفی کے ہیں۔ایک نئی مقننہ (Legislative) ہوگی جسے ہرمیدان میں اجتہاد کرنا ہوگا۔ طے بیرکرنا ہوگا کہ قانون سازی میں کتاب وسنت کی حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اگر تجاوز ہوتا ہے تو ہر عالم دین کو بیری حاصل ہونا جا ہے کہ وہ عدالت عالیہ کا درواز ہ کھٹکھٹائے اور وہاں جا کربیٹا بت کرے کہ بیقانون کتاب وسنت کے خلاف ہے ..... یا پھراییا ہوکہ یہاں پر کتاب وسنت کی سنی تعبیرات کو دستور میں ثبت کیا جائے اور فقہ جعفریہ کوعبادات میں بشمول زکو ہمکمل آزادی دے دی جائے۔اگروہ خود مان جائیں کہ ہم زکوة کا کوئی ایسا جمّاعی نظام بناتے ہیں کہ حکومت وہی وصول کر ہے تو کیا کہنے چیثم ماروثن دل ماشاد! کیکن اگروه اس پرمصرر ہیں کہ زکو ۃ کامعاملہ ان کا پیشل رہے گا تو بھی ٹھیک ہے اس لئے کہ زکوۃ میں عبادت کا عضر زیادہ غالب ہے اور پرسنل لاء میں عبادات لازمی طوریرآتی ہے۔ نماز' روزہ' حج اورز کو ۃ ان سب میں انہیں مکمل آزادی ہونی جاہئے۔ پھر نکاح طلاق اور وراثت کے قوانین کے علاوہ پرسنل لاء میں جتنی چیزیں بھی آتی

بیروہ آخری چٹان ہے جو یہود کے اس نیو ورلڈ آرڈ رکی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد تومسلمان ممالک میں سے بنگلہ دیش اورانڈونیشیاوغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔جو مشرقِ بعید سے متعلق میں درمیان میں بھارت کا بہت بڑا رقبہ آ جاتا ہے جہاں اگرچہ مسلمان بهت بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن وہ وہاں پر مقہور اور مجبور ہیں اوران کی وہاں پر سیاس سطح پرکوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذااس اعتبار سے اہم ترین حیثیت اسی بلاک کی ہے اور آپ کومعلوم ہے کہ اس بلاک میں شیعہ سنی تنازعہ سب مسائل سے زیادہ سخت اور گھمبیر ہے۔اور یا کتان میں اسلام کے نفاذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے اگراس مسکہ کا کوئی حل نکل آتا ہے تو اس راستے کی ہماری بیر کاوٹ دور ہوجاتی ہے۔اس طرح نفاذِ اسلام کے بعدیہاں اتحاد کی فضا قائم ہوگی اورا گریہاتحاد اور مفاہمت ہوجائے تو یہی خطہوہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر نیوورلڈ آرڈر پسیا ہوسکتا ہے۔اگر شیعہ سنی مفاہمت ہو جائے تو (i) ہم یہاں پر دہشت گردی کا ایک بازوتوڑ سکتے ہیں۔(ii) یا کستان میں اسلام کے نفاذ کا راستہ ہموار ہوتا ہے اور اس کے لئے جدو جہد آسان ہوتی ہے۔ (iii)اس خطے کے مسلم بلاک کے اندرا تحاداور یگانگت عمل میں آسکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ایک ہی حل ہے اور یہ بات میرے علم میں گزشتہ دورہ ایران میں آئی کہاسی فارمو لے کو قائدانقلاب ایران جناب آیت الله روح الله تحمینی مرحوم نے ایران میں نافذ کیا اور میری اس تجویز کوموجودہ ایرانی قیادت اور اس وقت کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت آیت الله خامندای کی مکمل تائیر بھی حاصل ہے۔ کاش کہ پاکستان میں اہل تشیع اس حل کو قبول کرلیں! وہ حل یہ ہے کہ جہاں تک عقائد' عبادات' مساجد' فیملی لاز اور وراثت کے قوانین وغیرہ کاتعلق ہےان میں ہرایک کومکمل آ زادی ہو کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے۔لیکن ملکی قوانین (Law of the Land) کے معاملے میں صرف اس فقہ کو نافذ کرنے کا اعلان کیا جائے جس کے ماننے والے اکثریت میں ہیں۔عبادات کا معاملہ ہر ایک پر چھوڑ دیجئے کہ وہ جس طرح جا ہے کرئے بیا یک طرح کا انفرادی معاملہ ہے۔لیکن جہاں تک ملکی قانون کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ملک میں دونہیں ہو سکتے' حدود و

## علامها قبال اوركتاب زنده

پاکستان میں بسنے والا ہرمسلمان، قطع نظراس سے کہ وہ عوام میں سے ہویا خواص میں سے ہویا خواص میں سے، بالکل ان پڑھاور جاہل ہو یاعالم وفاضل، علامہ اقبال کے ساتھ سہ گانہ رشتوں میں منسلک ہے۔ پہلا یہ کہ یہ مملکتِ خدادادسرزمین پاکستان جس میں ہم ایک آزاداور خود مختارقوم کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اس کا وجود وقیام علامہ ہی کے خیل وتصور کا مرہونِ منت ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ عالمی ملت اسلامی اورائمت مسلمہ جس سے ہم سب منسلک ہیں، اس کی عظمت وسطوت پارینہ کا سب سے بڑا مرثیہ خوال اوراس کے احیاء ونشاۃ ٹانیہ کا سب سے بڑا مرثیہ خوال اوراس کے احیاء ونشاۃ ٹانیہ کا سب سے بڑا ترجمان اور حدی خوال بھی اقبال ہی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ دین حق جس کے ہم سب نام لیوا ہیں اور جس کے بارے میں صالی مرحوم نے کہا تھا۔

جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردلیں میں وہ آج غریب الغرباء ہے

اس دور میں خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اس دین کے اسرار ورموز کا سب سے بڑا رازدان بھی اقبال ہی ہے اوراس کی روح باطنی اور جسد ظاہری دونوں کے تجدیدوا حیاء کے عظیم ترین نقیب کی حیثیت بھی اقبال ہی کو حاصل ہے۔ بیسہ گانہ تعلق تو علامہ مرحوم کے ساتھ ہر پاکستانی مسلمان کو حاصل ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ایک چوتھی خصوصی نسبت روح اقبال سے حاصل ہے۔ مجھ پر بید حقیقت پوری طرح آشکار ہو چی ہے کہ احیائے اسلام کی شرط لازم تجدیدا بیان ہے اورا بیان کا اصل منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ گویا ملت اسلام کی نشاق ثانیہ اور تشکیل جدید کی کوشش ہو یا احیائے اسلام اور غلبہ دین حق کی جدوجہد، دونوں کا اصل منبع و مداراسی پروابستہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ مسلمانوں کا صبح تعلق دوبارہ دونوں کا اصل منبع و مداراسی پروابستہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ مسلمانوں کا صبح تعلق دوبارہ

ہیں ان میں انہیں مکمل آزادی ہو۔ اب آخر میں اپنے اثنا عشری شیعہ بھائیوں کی خدمت میں دست بستہ وض کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری گزارش صدابصحر اثابت نہیں ہوگی کیونکہ مجھے امید کی کرن نظر آرہی ہے۔ خدا کے لئے ہر شیعہ بھائی خود بھی سوچے اور اپنی قیادت کی بھی توجہ دلائے کہ وہ پاکستان میں کھے دل کے ساتھ وہی حیثیت قبول کرلیں جو ایران میں سنیوں کو دی گئی ہے اس طرح ان شاء اللہ پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد کی وہ فضا قائم ہوجائے گی جس سے خیر کے سارے راستے کھلتے جائیں گے۔

\*\*\*

استوار ہو جائے اوراس حقیقی نسبت کی تجدید کی جائے جوایک مسلمان اور قرآن کے مابین ہونی جائے۔میرے خیال میں ملت اسلامیہ اور دین حق دونوں کے احیاء اور نشاۃ ثانیہ کے قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہونے کا احساس دورِ حاضر میں علامہا قبال سے زیادہ کسی کو نہ تھا۔ اگر چہ علامہ اقبال بنیادی طور پر سیاستدان نہ تھے لیکن اس کے باو جود انہوں نے برصغیریاک وہند کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں جو پچھ سوچا اوران کے مسائل کا جوحل پیش کیا وہ ان کی بیدارمغزی،معاملہ نہی اور سیاسی تدبر کا شاہ کارہے۔1930ءسے قبل ہندوستان کی تقسیم کا خیال تک کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ بیصرف علامه مرحوم کی نگاہِ دوررس ودُور بین تھی جس نے حالات کے رخ اور زمانے کی رفتار کو پیچان کرمسلمانانِ ہند کے جملہ مسائل کا بیچل بتایا کہ ہندوستان کے کم از کم شال مغربی گوشے میں واقع مسلم ا کثریتی علاقوں پرمشتل مسلمانوں کی ایک آزاداورخود مختار مملکت قائم کی جائے۔ یا کستان کے ساتھ علامہ کا تعلق صرف' مصور'' کا ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ان کی نگاہِ دُور رس نے مسلمانان ہند کے قومی مقدمے کی پیروی اوران کی قیادت عظمٰی کے لئے صحیح ترین وكيل اور قائد كي حيثيت سے محموعلي جناح كو ڈھونڈ نكالا ۔ قائد اعظم كا انتخاب بلاشبه علامه ا قبال کے خلوص واخلاص کا واضح ثبوت اوران کے انکسار اور تواضع کی روثن دلیل ہے۔ علامه قبال نصرف یا کستان کاتصور ہی پیشنہیں کیا بلکہ اس خاکے میں رنگ بھرنے کی عملی جدوجہد کے ابتدائی مراحل میں بھی قائدانہ حیثیت سے شرکت کی ۔اس اعتبار سے علامہ کا ایک عظیم احسان ہراس مسلمان کی گردن پر ہے جو یا کستان کی فضا میں ایک آزاد شہری کی حثیت سے سانس لے رہا ہے۔افسوس کہ ہم نے بحثیت قوم یا کتان ہی کی قدر نہیں کی کجا کہ علامہ اقبال کے اس عظیم احسان کو یا در کھتے ۔ کاش کہ ہم کوعلوم ہوتا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور بیملکت خداداد یا کتان کامعجزانہ قیام الله تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔اسی صورت میں ہمیں علامہ کے ذاتی احسان کا بھی کوئی احساس ہوسکتا تھا مگر وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا

ہاری اس ناقدری کے نتیج میں پاکستان کامشر قی حصہ ہم سے علیحدہ ہوگیا۔ اس دردناک حادثہ فاجعہ پر بھارت میں جس طرح خوشی منائی گئی اور اسے جس طرح '' ہزار سالہ شکست کے انتقام'' سے تعبیر کیا گیا اس سے ان لوگوں کی آئیمیں کھل جانی چاہئیں جو ہندوؤں کے بارے میں کسی حسن طن میں مبتلا تھے اور ہیں۔ اگر مسز اندرا گاندھی اس نہرو خاندان کی بیٹی ہوتے ہوئے جس کی وسیع المشر بی ضرب المثل ہے، بیالفاظ اپنی زبان سے کال سکتی ہے تو ''قیاس کن زگلستان من بہار مرا'' کے مصداق سوچنے کی بات ہے کہ فرقہ پرست اور متعصب مزاج ہندوا کثریت کو ایک بار ہندوستان میں فیصلہ کن اقتدار حاصل ہو جاتا تو اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا! علامہ اقبال عالمی ملتب اسلامیہ کے ترجمان وحدی خواں کی حیثیت سے بھی سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ ہ

چین و عرب هارا مندوستان هارا

مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کا دور آئی کا دیال کا دونوں کی علامہ کی ملی شاعری میں مرثیہ خوانی کا دیگ کا دوجہ تھی موجود ہے اور حدی خوانی کا نوحہ بھی۔ انہوں نے بیک وفت شبلی اور حالی دونوں کی جانشینی کا فرض ادا کیا اور ملت اسلامیہ کے شاندار اور تاب ناک ماضی کی یاد ہے بھی دلوں کو گداز کیا اور اُمت مرحومہ کی موجودہ زبوں حالی کا نقشہ بھی نہایت موثر اور دل دوز انداز میں کھینچا۔ علامہ کی ملی شاعری کا مثبت اور تغیری پہلوانہیں ملت کے دوسرے مرثیہ خوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ اقبال کے ہاں صرف در دائلیز نالے ہی نہیں ہیں، انہائی ولولہ انگیز پیام عمل بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک شاندار مستقبل کی خوشخری بھی موجود ہے جس نے پیام عمل بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک شاندار مستقبل کی خوشخری بھی موجود ہے جس نے دیا تیاں'' اور'' قوطیت' کی ظلمت کا پردہ چاک کر کے دلوں میں اُمید کے چراغ روثن کر دیئے۔ علامہ کے اشعار میں یہا میدا فزاییغام رچا بسا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

دیئے۔علامہ کے اشعار میں یہا میدا فزاییغام رچا بسا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قد سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

اقبال کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیا پھر کارواں ہمارا

علامہ کی ملی شاعری جغرافیے کی حدود سے بالکل آزاد ہے اوران کے اشعار کو پڑھتے ہوئے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ ان کا قائل بھی ایک محدود خطہ اراضی میں بسنے والے مسلمانوں کے خصوصی مسائل کے بارے میں بھی غور وفکر کرتا ہوگا۔ ذرااندازہ تو بیجئے کہ ایک ہندی مسلمان ارض لا ہور میں بیٹھا کہ در ہاتھا کہ

تہران ہو گر عالمِ مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے

جہاں تک دین حق کے اسرار ورموز اور حقائق ومعارف ایمانی اور علم وحکمت قرآنی کی ترجمانی کاتعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نسبت سے علامہ اقبال رومی 'ثانی تھے! انہوں نے مولا ناروم کو اپنا شخ تسلیم کیا اور' پیر رومی'' کے ساتھ بحثیت''مرید ہندی'' ان کے مکالمات ان کے کلام کی زینت ہیں بلکہ ایک مقام پر انہوں نے اپنی اس نسبت کا ذکر فخریہ انداز میں بھی کیا ہے ہے

برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است
علامہ اقبال دورِ حاضر کے ''ترجمان القرآن' قرار دیئے جانے کے ستحق ہیں۔
علامہ خود بھی اس کے مدی سے کہ ان کے اشعار پیغام قرآنی ہی کی ترجمانی پر شمل ہیں اور
اس پر انہیں اس درجہ وثوق اور اعتبار ہے کہ انہوں نے ''مثنوی اسرار ورموز'' کے آخر میں
''عرضِ حال مصنف بحضور رحمۃ اللحالمین' کے ذیل میں یہاں تک لکھ دیا کہ اگر چہمیر بے
دل کی مثال اس آئینے کی ہی ہے جس میں کوئی جو ہر ہی نہ ہوا ور اگر میر سے پیغام میں قرآن
کے سواکسی اور شے کی ترجمانی ہے توا ہے نبی آپ میر نے قکر کے ناموس کا پر دہ خود چاک فرما
دیں اور اس چن کو جھے جسے خار سے پاک کر دیں یہاں تک کہ حشر کے دن جھے ذلیل اور رسوا
کر دیجئے اور اپنی قدم ہوسی کی سعادت سے محروم فرما دیجئے۔ دین حق کی جو تشر کے علامہ اقبال
کے کلام میں نظر آتی ہے اس کے بغرضِ تفہیم تین اجزاء ہیں اور یہ تینوں اجزاء در حقیقت ایک

ہی مرکزی نکتے'' نکھ ُتو حید'' کی شرح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بع یہ سب کیا ہیں؟ فقط اِک نکتہ ایمان کی تفسیریں!

اولاً تمدنی اور معاشرتی سطح پر وحدت خالق ہی وہ اساسی تصور ہے جس سے وحدت انسانیت کا نظریہ جنم لیتا ہے جس میں مزید گہرائی وحدت آ دم کے تصور سے پیدا ہوتی ہے اور نتیجناً انسانی حریت واخوت ومساوات کے اصول متنبط ہوتے ہیں، چنانچہ بحثیت نظام زندگی کے علامہ کے کلام میں بڑی تاکید پائی جاتی ہے۔ وہ مردِمومن کی شان میں فرماتے ہیں۔

تمیز بندہ و آقا نسادِ آدمیت ہے حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں اسی طرح سیاسی سطح پرتو حیدالہی کے تصور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حاکمیت صرف خدا کے لئے ہے جب کہ عوام کی حاکمیت پر مبنی سیاسی نظام مجسم شرک اور کفر ہے۔ کتنے سادہ لیکن پُر شکوہ الفاظ میں علامہ نے فرمایا

> سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اِک وہی باقی بتانِ آزری

ٹانیا حاکمیت کے بعد قومیت کا تصور سامنے آتا ہے، چنانچیہ موجودہ زمانے میں وطنی قومیت کا جوتصور پوری دنیا میں رائج ہے، حیرت ہوتی ہے کہ علامہ نے اس کی برائی کا احساس کس شدت سے کیا اور اس شجر خبیثہ کی خباشت کا کس قدر صحیح اندازہ لگایا۔ علامہ فرماتے ہیں ہے

ان تازہ خداوُں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ ندہب کا کفن ہے یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے عارت گر کاشانہ دین نبوگ ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے

اسلام ترا دلیس ہے تو مصطفوی ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفوی خاک میں اس بُت کو ملا دے

یکی معاملہ نظامِ معیشت کا بھی ہے۔ تو حید کا اصول جس طرح حاکمیت اور قومیت کے تمام مروجہ وموجودہ تصورات کی کلی نفی کر دیتا ہے، اسی طرح اس میں ملکیت مطلقہ کے مقبولِ عام تصور کی بھی کامل نفی موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ''مکک'' اللّٰد کا ہے تو ''مِلک'' بھی اللّٰہ ہی کی ہے اور اگر زمین و آسان اور جو کچھان دونوں میں ہے اس سب کا میک یعنی بادشاہ اللّٰہ ہے تو یقیناً ان کا ''مالک'' بھی وہی ہے۔

اس دور میں علامہ کی شخصیت عظمت قرآن کے ایک عظیم نثان کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے کہ ایک عام آدمی کا فہ جبی عقیدے کے طور پرقرآن مجید کواللہ کی کتاب ما نااور بات ہے اور ایک ایسے شخص کا قرآن پر وثوق واعتاداور ایمان ویقین دوسری بات ہے جو فکر انسانی کی تمام وادیوں میں گھوم کرمشرق ومغرب کے تمام فلنفے کھنگال چکا ہو۔ اعجاز قرآن کے بیشار پہلو ہیں جن کا اعاظہ ہر کسی کے لئے ممکن نہیں۔ اس دور میں اعجاز قرآن کا عظیم ترین مظہر ہیہ ہے کہ وہ کتاب جسے دنیا کے سامنے آج سے چودہ سو برس قبل حضور منگائی آئے کے انسانی کی ہما دی علوم انہائی بلندی کو چھور ہے ہیں اور علم وہنر کی دنیا میں پیش کیا تھا، آج بھی جب کہ مادی علوم انہائی بلندی کو چھور ہے ہیں اور علم وہنر کی دنیا میں کی گواہی علامہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ انہوں نے انیسویں صدی میں شعور کی آنکھ کو لی اور کئی تا تا کہ کی گواہی علامہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ انہوں نے انیسویں صدی میں شعور کی آنکھ کو لی اور قرآن کی گھارت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر علم عاصل کیا لیکن بالآخران کے ذہن کو سکون ملا تو صرف قرآن کی محکم سے اور ان کی علمی پیاس کو آسودگی حاصل ہوئی تو صرف کتاب اللہ سے ۔ علامہ فرماتے ہیں

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی مرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں علامہ جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں توصاف محسوس ہوتا ہے کہ خے' قلندر ہرچہ گوید

دیدہ گوید' کے مصداق وہ فی الواقع جمال وجلال قرآنی کا مشاہدہ اپنے قلب کی گہرائیوں سے کررہے ہیں اور جو کچھ کہدرہے ہیں وہ شنید نہیں، دید ہی پربنی ہے بلکہ بسااوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کاوجود فکری کلام پاک کی عظمت کے بارگراں سے ''خسانسعا متصدعا'' ہواجار ہاہے ۔عظمتِ قرآنی کا بیاحساس وادراک ان کے ریشے میں سرایت کئے ہوئے تھا اور ان کا ہر شعر قرآن کی جلالت اور رفعت کے ترانے گار ہاہے۔ مسلمہ کی ذلت وخواری کا سبب علامہ کے نزدیک قرآن سے دوری ہے۔وہ فرماتے ہیں ہے

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

علامہ کے نزد یک اس '' کتابِ زندہ' سے اُمت کا احیاء وابسۃ ہے اوراسی پر اُمت کی نشاۃ ثانیے کا دارو مدار ہے۔ گویا مسلمانوں کی حیاتِ تازہ کا انحصار حقیقتاً مسلمان ہونے پر ہے اوران کے مسلمان ہونے کا دارو مدار قرآن کی میں پر ہے۔علامہ کے نزدیک علم ام ہے علم قرآنی کا اور عہم قرآنی کا اور عہم اور آئی کا اور عہم اور آئی کا اور یہی علم وحکمت قرآن ہے جو کسی کے ذہن اور قلب میں رچ بس جائے تو اس کے باطن میں ایک انقلاب بر پا ہوجاتا ہے جو بالا خرایک عالمی انقلاب کوجنم دے سکتا ہے۔علامہ کے نزدیک ذہن کے تطہیرا ورفکر کی تعمیر کا واحد ذریعہ ہے کہ 'اسرایِ دیں' فاش کئے جائیں اور نوعِ انسانی کے سامنے'' کئتہ ہائے شرع مبین' کی وضاحت کی جائے ،خو د تزکید نفس ،تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کا کارگر اور موثر ذریعہ بھی قرآن کی ہم ہی ہے۔ پاکستان کے بقاء واستحکام ،ملتِ اسلامی کی تجدید ونشاۃ ثانیہ اور دین حق کے احیاء واظہار جیسے اہم اور جلیل مقاصد کے ضمن میں علامہ اقبال کے فکر اور پیغام کی اشاعت کو بہت اہمیت حاصل ہے اور پاکستانی عوام میں بالعموم اور نوجوان نسل میں بلخصوص جو دُوری رفتہ رفتہ علامہ کی شخصیت اور افکار ونظریات سے پیدا ہوتی جارہی ہے بادن کی انہ مضرورت بھی ہے اور قومی و ملی سالمیت کا تقاضا بھی۔

### هماری نجات کا واحد ذریعه: اجتماعی توبه

سورة الفرقان كى آيت 7 ميں ارشادر بانى ہے: "سوائے ان كے جنہوں نے توبكى اور جوایمان لائے اور جنہوں نے بالفعل اچھے عمل کئے تواللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔'' دنیا میں کسی قوم کے اللہ کے عذاب سے بیخنے کی واحد صورت'' اجتماعی تو بہ'' ہےاوراگرچہ بیدواقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معاشرے کے صدفی صدلوگ تو کسی بھی دور میں درست نہیں ہوئے۔ (یہاں تک کہ نبی ا کرم مُنافِیدًا کے زمانے میں بھی آخر دم تک کچھ نہ کچھ تعداد میں منافق ضرورموجودرہے) تا ہم اگر کسی قوم کے افرادا تنی معتدبہ تعداد میں کچی توبہ کرلیں کہ پھراینی دعوت ونصیحت اورامر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ذریعے قوم کے اجتماعی دھارے کا رخ تبدیل کر دیں، یعنی بالفاظ دیگر ایک اجتماعی انقلاب بریا کرنے میں کامیاب ہوجائیں، تواس قوم کی جانب ہے''اجتاعی توبہ'' کاحق ادا ہوجائے گا۔ بیگویااز سرنوا بمان لانے کا کام ہے،جس کالازمی نتیج ممل کی اصلاح ہے،لہذا قوم کی اجتماعی توبہ کے ليے اصل اور بنیادی ضرورت ہیہے کہ .....اوّلاً افراد واشخاص کی ایک معتدبہ تعدا داللہ کے حضور میں سچی اور خالص توبہ کرے۔ دوئم اپنے عقائد کی تھیج کرے اور توحید خالص کا دامن از سرنومضبوطی کے ساتھ تھاہے۔ سوئم فسق وفجو رکوترک کرے اورا بنی معیشت اور معاشرت كوحرام اورمنكرسے پاك كرے اور چہارم: غلبه أسلام اور قيام نظام خلافت كى منظم جدوجهد کے لیے تن من دھن وقف کر دے۔اس طرح جومنظم قوت وجود میں آئے، وہ ملکی سیاست اوراقتدار کی کشاکش سے بالکل علیحدہ رہتے ہوئے اپنی جملہ مساعی اور تمام تر تو انائیوں کو مزاحمتی تحریک کے لیے وقف کر دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں فطری تدریج کے ساتھ'' باللیان''یعنی زبان اورنشروا شاعت کے دیگر ذرائع سے تدریجاً آ گے

بڑھ کر''بالید'' یعنی قوت کے ساتھ مزاحمت کی راہ اختیار کرے اور اس طرح ارض پاکستان پر اللہ کے دین کو غالب اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو نافذ کرے ، اگر ایسا ہوجائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں مسلمانان ہندنے دی تھیں ، وہ رائیگاں نہیں گئیں ، بلکہ الف ثانی کی جملہ چارسوسالہ تجدیدی مساعی بھی بار آور ہو گئیں ۔ اس لیے کہ اس صورت میں ارض پاکستان کو فوری طور پر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا گہوارہ اور عالمی غلبہ اسلام کا نقط آغاز بننے کی سعادت حاصل ہوجائے گی۔

اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش بھی یہی ہوگی کہ ایباہوجائے اوراس کی دعا بھی ہر قلب کی ہرائی سے بلندہوگی اور''جب تک سانس تب تک آس!'' کے مصداق ہمیں آخری دم تک کوشش بھی اس کی کرنی چاہئے لیکن یہ حقیقت بھی اظہر من اشتہس ہے کہ اس کے کچھنا گزیر لوازم وشرا لط ہیں ۔۔۔۔۔اوّلاً: یہ کہا گرچہ اجتماعی توبہ کا نقطہ آغاز لامحالہ انفرادی توبہ ہی ہوتی ہوتی ہوتی انفرادی توبہ کے ذریعے صرف اخروی عذاب سے نجات کی صفانت مل سکتی ہے اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ وہ واقعی ''توبۃ العصوح'' ہو۔ دوئم: یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصم ہو کہ اس گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کروں گا۔ سوئم: یہ کہ بالفعل بھی اس گناہ کو واقعتاً ترک کر دے اور جو کسی کا حق غصب کیا تھا، اس کی تلافی کرے یا بصورت دیگر اس سے معافی حاصل کرے (ورنہ قیامت کے دن حساب میں شارہوں گی)۔۔

انفرادی توبہ خواہ کتنی ہی تیجی ہواورانسان ذاتی اعتبار سے خواہ کتنا ہی متی وصالح اور عابدوزاہد کیوں نہ بن جائے ،اگر قوم کی مجموعی حالت تبدیل نہ ہواوروہ بحثیت مجموعی عذاب خداوندی کی مستحق بن جائے ،اگر قوم کی مجموعی علاب کے ساتھ گھن بھی لیس جاتا ہے ، اس طرح جب کسی قوم پر دنیا میں اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس کی لیپٹ میں بدکاروں اور بدمعا شوں کے ساتھ ساتھ ہے گناہ لوگ بھی آجاتے ہیں ، جیسا کہ سورۃ الانفال کی آبیت بدمعا شوں کے ساتھ ساتھ ہے گناہ لوگ بھی آجاتے ہیں ، جیسا کہ سورۃ الانفال کی آبیت کے میں ارشاد خداوندی ہے: ''اور ڈرواس عذاب سے جوتم میں سے صرف بدکاروں اور گناہ گاروں پڑہیں آئے گا اور جان لوکہ اللہ سزاد سے میں بہت شخت ہے۔''

نیک اور صالح افراد کے عذاب خداوندی سے بچا لیے جانے کی واحد استثنائی صورت کاذکر بھی سورۃ التوبہ کی آیت 112 میں آیا ہے: '' توبہ کرنے والے، بندگی کاحق ادا کرنے والے، اللّٰہ کی حمد کرنے والے، لذات دنیوی سے کنارہ کش رہنے والے، رکوع کرنے والے، اللّٰہ کی حمد کرنے والے نیکی کاحکم دینے والے اور بدی سے رو کنے والے اور اللّٰہ کی حمد و کنے والے اور اللّٰہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہوجانے والے' ۔۔۔۔۔۔ اگر ان کی جملہ مساعی کے باوجود قوم بحثیت مجموع صحیح رخ پر نہ آئے اور اعراض اور استکبار پر مصر رہنے کے باعث عذاب اللّٰہی کی مستحق ہوجائے تو اللّٰہ اپنے ایسے '' نہی عن المنکر'' کرنے والے بندوں کو دنیا کے رسواکن عذاب سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ اجتماعی توبہ کے لیے تجدیدا بمان کی عمومی تح کیک 'رجوع الی القرآن' شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبالؓ نے امت مسلمہ کے جملہ امراض کا اصل سبب قرآن سے دوری قرار دیا اور اس کا قبالؓ نے امت مسلمہ کے جملہ امراض کا اصل سبب قرآن سے دوری قرار دیا اور اس کا علاج ''رجوع الی القرآن' 'تجویز کیا، چنانچہ جواب شکوہ میں ارشا دفر مایا:

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر اورنہایت پرشکوہ الفاظ میں ان فارسی اشعار میں بیان کیا:

خوار از مجوری قرآن شدی شدی شکوه سنج گردش دوران شدی افتده ای چو شبنم بر زمین افتده در بغل داری کتاب زنده!

لیعن''اے امت مسلمہ! درحقیقت تو خوار اور زبوں حال صرف اس لیے ہوئی کہ قرآن حکیم سے اپنا تعلق تو ڑبیٹھی۔ گردش دوراں کے شکوے خواہ نخواہ کر رہی ہے۔ اے وہ قوم جوشبنم کی طرح زمین پر بڑی ہوئی ہے۔ اب بھی اس'' کتاب زندہ'' کی جانب رجوع کر لیے جو تیری بغل میں موجود ہے، تو تیرے تمام امراض کا مداوا ہوجائے گا اور جملہ مسائل حل ہوجائیں گے، گویا جس طرح خلیل جبران نے کہا تھا:''عقل سے روشنی حاصل کر واور

جذبے کے تحت حرکت کرو!''اسی طرح ہماری''اجتماعی توبہ'' کانسخہ بیہ ہے کہ'' قرآن سے ایمان حاصل کریں اورایمان کے روغن سے جہدومل کی شمعیں روشن کریں!''اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطافر مائے۔

**HHH** 

#### حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے جب ان مے فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور مَالِيْمَ اِ كى سيرت بتائية آب في سوال كيا كياتم قرآن نبيس يرصة اورجواب اثبات ميس آيا تو آپ نے فرمایا کہ حضور مُنَافِیْا کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ اب ہمیں سوچنا جا ہے کہ نبی ا كرم مُنَا لِلنَّهِ كَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المحتلف المعارى وه نسبت کسے قائم ہوسکتی ہے جس کے بارے میں علامدا قبال نے فرمایا ہے۔ "جمطفی برسال خویش را کددی مهاوست -اگربهاو نهرسیدی تمام بولهبیست "غورکرنے سےمعلوم ہوتاہے کہ نبی اکرم مَا کَالْتُنْ اِسے ہمارے تعلقات کی بنیادیں چار ہیں۔سورۃ الاعراف کی آیت الاستفرار العجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لیے بارگاہ خداوندی میں رحت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا: میری ایک رحمت عام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے کھلی ہوئی ہے اور جومیری رحمت خصوصی ہے تواسے میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جومیرے نبی امی سے اپنا سیجے تعلق قائم کریں گے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اس کو مذکورہ بالا آیت کے آخری حصے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ (ترجمه) جولوگ ان پرایمان لائیں گے،ان کی تعظیم کریں گے،ان کی نصرت وحمایت کریں گے اور جونوران کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے اصل معنی میں کا میاب اور میری رحمت خصوصی انہی لوگوں کے جھے میں آئے گی ، اس آپ مبار کہ کی روشنی میںغور کیا جائے تو حضور مَا لِنْیَا کے ساتھ ہمار نے علق کی حیار بنیادیں واضح طو ر پرسامنے آتی ہیں۔سب سے پہلی بنیاد ہے تصدیق وایمان۔ بیقصدیق کرنا کہ آپ اللہ ہمارا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ توایک وجی ہے جوان پر کی جاتی ہے۔ (سورۃ النجم آیات ۴٬۳۳۱)اب اس ضمن میں بیجا نناچاہئے کہاس ایمان اور تصدیق کے دودرجے ہیں۔ ایک زبانی اقرار جس سے انسان اسلام کے دائرے میں آجا تا ہے۔ وہ قانونی ضرورت پوری ہوجاتی ہے جوامت محمطً اللَّهُ مِن شامل ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کین اصلی ایمان دل سے نصدیق کا ہے جب کہ آنحضور مُثَاثِیْز کی رسالت و نبوت پر دل میں یقین کی

# نبی اکرم مُثَالِثَا مِی ہمارے علق کی بنیادیں

امت مسلمهاس وقت جس صورتحال سے دوحیار ہے اس کی تفصیل میں جانے کی چندان ضرورت نہیں ہے ہرصاحب نگاہ آگاہ ہے کہ عزت اور وقاراورسر بلندی گویا کہ ہم سے چین لی گئی ہے اور اللہ تعالی معاف فرمائے واقعہ یہ ہے کہ جیسے مغضوب علیهم تو موں کا نقشة قرآن مجيد ميں تھينجا گياہے مختلف اعتبارات سے وہی نقشه آج ہمیں اپنے اور منطبق ہوتا نظر آر ہا ہے۔ ہمارے ہاں افتراق ہے، باہمی خانہ جنگیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ وحدت امت جواس وقت بہت مطلوب ہے اس کا شیرازہ جھر چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صور تحال کاحل کیا ہے؟ اس کے لیے ہم کس سے رجوع کریں؟ اس کا جواب اگرایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کا رشتہ اور وفا داری کا تعلق از سرنو اللہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کے رسول مُنالِیْمِ سے استوار کیا جائے اور سیح بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ایک حدیث کی روسے نبی ا کرم مَنگالیّنِ آنے فرمایا: دین توبس خیرخواہی اورخلوص اور اخلاص اور وفاداری کا نام ہے۔ یو چھا گیا کہ حضور مَثَالِیْا کِس کی وفاداری، کس سے خلوص و اخلاص؟ حضور مَا لِلنَّهِ أَنْ ارشاد فرمايا: الله سے، اس كى كتاب سے، اس كےرسول مَا لِلنَّهُ أور مسلمانوں سے اورمسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین سے اور عامۃ المسلمین سے۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص واخلاص کا جہاں تک تعلق ہے۔ وہ ایک لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ التزام تو حیداور شرک کی ہرنوعیت سے اجتناب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے۔اگر چہ ہیہ کام آسان نہیں۔ بقول علامہ اقبال پر اہیمی نظر پیدا مگرمشکل سے ہوتی ہے ' ہوس حجیب حیب کے سینوں میں بنالیتی ہے تصورین 'جہاں تک قرآن مجیداور نبی اکرم مُلَاثَیْمُ کے ساتھ خلوص واخلاص کامعاملہ ہے تویہ در حقیقت دو چیزین نہیں ہیں جیسے کہ فر مایا ام المؤمنین

بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ (ترجمہ) پس نہیں تیرے رب کی فتم! بیلوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے نزاعات میں آ پ عُلَاثِمْ ہی کو حکم نہ مانیں اور جو کچھ آ پِ مَاللَّيْمِ فِي اللهِ مِي اس پر اپنے ولوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ آ پ مَاللَّهُ مِنْ ک فیطے کے آ کے پوری دلی آ مادگی اورخوشی کے ساتھ سرتسلیم نم نہ کر دیں۔ (سورۃ النساء: ۲۵) يهي بات آنحضور مُناليَّةً إِنْ فرماني: (ترجمه) تم مين سے كوئي شخص مومن نهيں موسكتا جب تک کہاس کی خواہش نفس اس مدایت کے تابع نہ ہوجائے جومیں لے کرآیا ہوں۔جب اطاعت کے ساتھ محبت کی شیرینی شامل ہوجائے تو اس طرز عمل کا نام ہے اتباع۔اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ظاہر ہے کہ اطاعت تو ان احکام کی ہوگی جوحضور مَثَالَتُهُمِّانِے دیتے ہوں لیکن انتاع ان تمام اعمال وافعال کا ہوگا جس کا صدور وظہور ہوا نبی اکرم کا ﷺ سے۔ جا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔سورۃ الآل عمران آیت ۳۱ میں فرمایا: (ترجمہ) اے نبی مَثَالَّا لَیْمُ ان سے کہدد بچئے کہا گرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میراا نباع کرواللہ تم سے محبت کرے گا اورتمہاری خطاؤں کو ڈھانپ لے گا۔اس آیت کریمہ سے انتاع رسول مَالْتَیْمُ کی بیاہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو جناب محمد رسول اللهُ مَا لِللَّهِ آکا اتباع لازم ولا بد ہے۔اسی انتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اللہ ہم سے محبت فر مائے گا اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی مغفرت کے مستحق قرار پائیں گے۔اس سے زیادہ ایک بندہ مومن کی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کامحبوب اور اس کی مغفرت کا سزاوار بن جائے۔ چوتھا اور آخری یوں کہئے کہ بیعروج ہے حضور طُلُقَیْم کے ساتھ ہمارے تعلق کا۔ وہ ہے تائید ونصرت۔ حضور مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثْن لِي كُرتشر يف لائ تھے۔حضور مَا اللَّهُ كَا مقصد بعثت عالمي سطح ير ہنوز شرمندہ تعبیر ہے ''وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے۔نورتو حید کا اتمام ابھی باقی ہے' صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نے دوران خلافت راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا ہما پنی بےملیوں کے طفیل وہ اثر ات بھی ختم کر چکے ہیں۔اب تو از سرنو پیغام محمدی مثالثی کا کہ نشر واشاعت كرنى ہے۔ پیغام محمدی منافلیّا کو پہنچانا ہے تمام اقوام وعالم تک اور از سرنو الله

کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ ہے ایمان مطلوب۔اس کے بغیر جو دوسرے حقوق ہیں نبی ا كرم مَنَا لِينَا كَا حِوه بهم ادانهيں كر سكتے \_ پھرزباني كلامي تعلق رہے گا جيسے كه الله معاف فرمائے ہاری ایک عظیم اکثریت کا ہے۔ دوسراتعلق ہے تعظیم ومحبت۔ بیلازی تقاضا ہے یقین قلبی كا-ا كريه يقين موكه آپ عَلَا لِيَّا الله كرسول مِين تو آپ عَلَا لِيَّا عَلَم عَظمت كانقش قلب برقائم ہوجائے گا۔ آپ مَالَيْنَا کی محبت دل میں جاگزیں ہوگی۔ جیسے کہ نبی اکرم مَالَّيْنَا نے فرمایا: (ترجمه) تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے اپنے بیٹے سے،اس کے اپنے باپ سے اور تمام انسانوں سے ۔ یعنی اگرایک مومن کے دل میں آنحضور مُنالِیْنَا کی محبت اپنے تمام اعز ہ واقر باءاور تمام انسانوں سے بڑھ کر جا گزیں ہوئی ہے تو وہ حقیقاً مومن ہے۔اس حدیث میں بیٹے اور باپ کے ذکر سے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلوں اور قوموں کا احاطہ کرلیا ہے۔ان الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ابیانہیں کہ بات واضح نہ ہو بلکہ صاف صاف اور دوٹوک انداز میں ارشاد ہوا ہے کہ حقیقی ایمان کالازمی تقاضاہے کہ حضور مَلَّاتَیْزَا کی بندہ مومن کو دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہوجائیں ۔''ادب گاہیت زیرآ سال ازعرش نازکتر نفس گم گردہ می آید جنید و بایزید ایں جا'، تعظیم ظاہری بھی مطلوب ہے اور قلبی بھی۔اس طرح محبت کا زبانی اظہار بھی ہواور دل میں بھی جاگزیں ہواوراس کا سب سے بڑا مظہر ہے حضور مُثَاثِیْتُام پر درود بھیجنا جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعاکل کی کل صرف حضور مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے کہ وہ خود اپنے لیے کوئی سوالات کرتارہے۔تیسراتعلق حضور مُنَّالِیْمُ کے ساتھ ہمارا حضور مُنَّالِیْمُ کی نصرت وحمایت ہے جولا زمی نتیجہ ہےان پہلی دوبنیا دوں کا۔وہ ہے آنخصور مُنالِثَیْرِ کی اطاعت وا تباع۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کواللہ کارسول مانا تواب آپ نگانی کے کم سے سرتانی چہ معنی دارد۔ آپ کا مرحكم سرآ تكھوں پر ہونا چاہئے۔البتہ انسان تحقیق كاحق ركھتا ہے كہ وا قعتاً محدر سول مَثَاثَيْنِكُم نے یر پیکم دیا ہے یانہیں لیکن جب طے ہوجائے کہ بیرآ پے ٹاٹیٹی کا فرمان ہے تواب چون و چرا کا کوئی سوال نہیں۔اب تو اطاعت کرنی ہوگی اور اطاعت بھی کیسی؟ وہ اطاعت جس کے

کے دین کوفی الواقع قائم ونا فذکرنا ہے یوری کرۂ ارضی پراوراس کے لیے پہلے اللہ جہاں بھی توفیق دے، جس خطه ارضی کی قسمت جا گے اس ملک کی خوش بختی اور خوش نصیبی پرتو واقعتاً رشک کرنا چاہئے۔ یہ ہے وہ فریضہ منصبی جوامت کے حوالے کیا گیا ہے۔ آنحضور مُثَاثَیْجُ کا راہ میں میرا مددگار ۔ بعنی کون ہے جو میرے پیغام کی نشرواشاعت کا کام کرے۔میرے دین کوعلمبر داربن کر کھڑا ہواور پورے کرہ ارضی براس کا حجنڈا سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہوجائے۔اس شمن میں آخری بات آتی ہے اس آبیمبار کہ میں كهاس عمل كا ذريعه كيا ہے - محدرسول الله مَا لَيْنِكُمْ في جوانقلاب بريا كيا اس كا آله كا نقلاب قرآن حکیم تھانے ''اتر کرحراہے سوئے قوم آیا۔اورایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا'' (ترجمہ) وہی الله ہےجس نے امیوں کے اندرایک رسول خودانہی میں سے اٹھایا جوانہیں اس کی آیات سنا تاہے۔ان کی زندگی سنوارتا ہے اوران کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا كه آپ عَنَا لَيْنَا كَا يَ وَوت كام كِرَ وَمُورِقر آن حكيم تقاء آپ عَنَا لِلْهَا عَلَيْهِ أَنِهِ لوكوں كى ذہنيتيں بدلين تو قر آن حکیم سے ۔لوگوں کی سوچ میں انقلاب بریا کیا تواسی قر آن حکیم سے ۔ ذہن کی تطهیر فر مائی تواس قرآن کی آیات بینات سے ۔تزکیفس فر مایا تواسی قرآن کی آیات بینات اس کا ذرایعہ بنیں۔خارج و باطن سے منور ہوئے تواسی قرآن حکیم کے نور سے۔ وہ کتاب موجود ہےاوراس کے اتباع کا ان الفاظ میں ذکر ہوا۔ (ترجمہ) اوراس نور کا اتباع کیا جوان (نبي مَثَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حوالے کر کے گئے۔وہ امت کے پاس ہے۔اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے۔ یہ آ تحضورمَاً لَلْیَا ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی آخری اور اہم ترین بنیاد ہے۔ یہ وراثت محری منافقی ہے۔اس کومضبوطی سے تھا منے کا حکم ہے اور اس کوجبل الله قرار دیا گیا ہے۔ یہی کتاب الله امت کے اندراز سرنواتحادیجہتی پیدا کرے گی۔اس سے وحدت فکر پیدا ہوگی۔ اس سے وحدت عمل پیدا ہوگا۔اس سے ہماری جدوجہد بیجہتی کے ساتھ اپنے اصل ہدف کی طرف آ گے بڑھے گی۔اس کتاب کے حقوق کو پہچاننا ہمارے حقیقی قلبی ایمان کے لیے

ضروری ولا بدی ہے۔ یہی اصل لحے فکر یہ ہے۔ اس کواز سرنو سمجھیں اور محمد رسول اللّه مَا اللّهُ عَالَيْ الْرَبُو لائی ہوئی کتاب مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کو پوری در تنگی کے ساتھ بہتمام و کمال از سرنو استوار کریں۔ اس کتاب کو مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو مجھیں جیسا کہ اس کے جھنے کا حق ہے۔ اس پڑمل کریں جیسا کہ اس کے پڑمل کرنے کا حق ہے اور پھر اس کے جبلغ، داعی اور معلم بن جائیں جیسے کہ اس کی تبلغ، وعوت، تعلیم اور تبیین کا حق ہے۔ اللّه تعالیٰ ہمیں ان جملہ امور پڑمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم مَن اللّهِ اللّهِ مَن کی عالمی سطح پر پھیل کے لیے جے سمت میں پیش قدمی کرسکیں۔ معہ عدم عدم

## انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا واحد مطالبہ

نائن الیون کے واقعہ کے بعد عالمی حالات بالخصوص عالم اسلام کے حالات کے حوالے سے ایک مسلمان کے ذہن میں بیسوال بجاطور پر پیدا ہو گیا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ چنا نچاس شمن میں موجودہ عالمی اور ملکی حالات کا تجزیہ یا اس پر تبھرہ اگر چہا نی جگہ بہت اہم ہے۔لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم امریہ کہ ہماری اخروی نجات کس شے میں ہے! ہمارے اردگر دحالات چاہے خراب سے خراب تر ہوجا کیں اگر ہم اللہ کے ہاں نجات پا جا کیں تو ہم کا میاب ہیں۔اس کے برعکس اگر اسلام کا بہترین نظام بھی قائم ہوجائے لیکن ہم بے عمل رہیں اور اللہ کے ہاں کا میاب نہ ہوں تو ہم لازمانا کا م کہلا کیں گے۔

چنانچسب سے اہم مسلہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیقر آن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت 105 میں فر مایا: جس سے بچھ فلط نبی بھی بعض لوگوں کو ہوگئ تھی کہ: ''اے ایمان والو! اپنی جان کا فکرتم پر لازم ہے۔ کسی اور کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگرتم راہِ ہدایت پر ہوئے۔' چنانچ حضرت ابو بکر ٹے اپنے ایک خطبہ میں کہا کہ: ''میں دیکھ رہا ہوں، لوگ اس آیت کے فلط معنی لے رہے ہیں کہ ثاید ہمارے میں کہا کہ: ''دمین و کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اپنی جگدایک فرض ہے، لیکن امکانی حد تک آپینے اور دعوت کے بعد بھی اگر کوئی سید ھے راستے پڑ ہیں آتا تو اس کا کوئی و بال آپ پر نہیں ہوگا۔''

اس اعتبار سے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے واحد مطالبے کا اگر ایک لفظ میں خلاصہ نکالا جائے ، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وہ لفظ ہے''عبادت''

سورة الذاریات کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔''

تمام انبیاء کرام کی دعوت جوقر آن مجید کی مختلف سورتوں میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، وہ یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کر و، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس عبادت کے لفظ کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدیوں کے زوال اور تنزل کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہوگیا کہ عبادت سے مرادم محض نماز، روزہ، جج اور زکو ق کی ادائیگ ہے۔ یہ تصور نہ صرف محدود بلکہ منے شدہ بھی ہے۔

عبادت کالفظ عبدسے بنا ہے۔عبد غلام کو کہتے ہیں۔فارس میں اس کے لیے لفظ بندہ ہے۔ بندہ یا غلام دراصل اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اسے ملازم پر قیاس نہ کریں۔ ملازمت تو مقررہ اور محدود اوقات کے لیے کافی ہوتی ہے، جس میں کام کی نوعیت کا بھی تعین کر دیا جاتا ہے جبکہ غلامی ہمہوفت اور ہمہ جہت ہوتی ہے۔ جو کم دیا جائے اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ غلام کو آقا اگر رہنے کے لیے کو گھڑی اور سونے کے لیے جاریا گئی دے دیتو وہ ان اشیاء کا مالک نہیں بن جاتا۔

آج ہم پرغلامی اور بندگی کا بیم فہوم واضح نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز،
روزہ، حج ، زکوۃ عبادات ہیں لیکن وہ کون سی عبادت ہے۔ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔
ہم نماز چوہیں گھنے تو نہیں پڑھتے رہتے ، روزے بارہ مہینے تو نہیں رکھتے ، حج ہرسال تو نہیں
کرتے! ہمہ تن اور ہمہ وقت عبادت دراصل دو چیزوں سے عبارت ہے۔ پہلی چیز کل
اطاعت ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ بندگی ہے۔ لیکن ایک بندگی مجبوری کی حالت میں
ہوتی ہے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی حالت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں دوجگہ
دخیرانداز میں کہا کہ ان کی قوم تو ہماری عابد (عبادت
تشریف لائے تو اس نے بڑے مضحکہ خیز انداز میں کہا کہ ان کی قوم تو ہماری عابد (عبادت
گزار) ہے۔ " یہاں لفظ عبادت بمعنی اطاعت ہی استعال ہوا ہے۔ لیکن یہ جبری اور
زبردتی کی اطاعت تھی۔ اللہ کی اطاعت ، عبادت تب بنے گی جب بید لی آ مادگی سے اور
زبردتی کی اطاعت تھی۔ اللہ کی اطاعت ، عبادت تب بنے گی جب بید لی آ مادگی سے اور

محبت کے جذبے سے کی جائے۔ جب ہم انگریز کے غلام تھے تو اگر چہ اس کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے کیکن اس سے محبت ہر گرنہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ کی عبادت میں اطاعت اور محبت دونوں چیزیں شامل ہوں گی۔ حافظ ابن قیمؓ نے عبادت کی جوتھ ریف کی ہے، اس کے مطابق عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے سے بنتی ہے: اللہ سے انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا۔

یہ ہے اللہ کا ہم سے نقاضا! گویا ایک لفظ عبادت کے اندر سجی کچھ پنہاں ہے! اب یہ جان کیجئے کہ عبادات لیتن نماز،روزہ، حج،ز کو ۃ کااس کلی بندگی یا عبادت سے کیا تعلق ہے۔ اس عظیم عبادت کے لیے دراصل ہمیں کوئی مدد جاہئے کسی مدد کے بغیر ہم اس عبادت کے تقاضے پور نہیں کر سکتے ۔مثلاً ہم نے ایک دفعہ تو طے کرلیا کہ میں اللّٰہ کا بندہ ہوں اوراس کی بندگی کروں گا،کیکن پھر ہم بھول گئے اور نفس کی بندگی شروع کر دی،کسی فرعون کی اطاعت كرنے لگے۔ چنانچاہے آپ كويادولاتے رہنے كے ليے نماز ہے۔ ہرركعت ميں ایاك نعبد وایاك نستعین ك ذر يع تجديد عهد مورس به يرعبادت رب ك خلاف سب سے بڑے دشمن یعنی نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزہ دیا۔ مال کی محبت کم کرنے کے لیے زکو ۃ وصد قات فرض کئے اور ان ساری برکتوں کو حج میں جمع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا، جس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہوگیااس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اوروہ ایسے ہوجا تاہے، جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے۔ابیااس لیے ہے کہ حج میں ذکر بھی ہے،احرام کی حالت میں نفس کےاوپر پابندیاں بھی ہیں،اس میں بہت سابلیہ خرچ ہوتا ہے اورجسم پرمشقت بھی آتی ہے۔ چنانچہ بیعبادات اصل میں اس برای عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ذاتی تعلق پیدا کرتی اور شعور بندگی کوقائم دائم

یہ بھی جان لیجئے کہ بیعبادت اوراطاعت درحقیقت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ در کار ہے۔ جزوی (Partial) فرما نبر داری کواطاعت نہیں کہا جاسکتا۔ اللہ کی عبادت تب ہی ہو گی جب اللہ کے تمام احکام مانے جائیں گے۔اگر اللہ تعالیٰ کے پچھاحکام مانے جائیں اور

کچھ کوچھوڑ دیا جائے تو تجزیہ کرنے پرمعلوم ہوگا کہ جن احکام کی تمیں کی گئی وہ ہمار نے نس کو پہند تھے جبکہ نفس پر ہو جھ بننے والے احکام نظر انداز کر دیئے گئے۔ لہذا دونوں حالتوں میں ہی درحقیقت نفس کی اطاعت کی گئی ، اللہ کی نہیں ۔ سورۃ البقرہ میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ترجمہ:''عبادت کرواپنے اس رب کی جس نے تہمیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا " اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا " ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی گراہی یہی رہی کہ فلاں چیز ہمارے آباؤا دجداد سے چلی آربی ہے۔ تو کیا آباؤا جداد گراہ نہیں ہوسکتے تھے! یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حتی چیز صرف چلی آربی ہے۔ تو کیا آباؤا جداد گراہ نہیں ہوسکتے تھے! یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حتی چیز صرف اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ اس کواختیار کر کے دنیا میں اللہ کی نافر مائی سے جبکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بات کو شبت طور پر سورۃ البقرۃ کی آبیت 208 میں کہا گیا ترجمہ: ''اے ایمان کے دعویدارو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔''

یہاں 33 فیصد سے کامیا بی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی سوفیصد اطاعت در کار ہے۔ ایسانہ کرنے کی صورت میں منفی انداز اختیار کرتے ہوئے سورۃ البقرۃ کی آیت 85 میں شدیدترین وعید آئی ہے:

'' کیاتم ہماری اس کتاب کے ایک جھے کو مانتے ہواور ایک جھے کو نہیں مانتے!'' مثلاً نماز پڑھتے ہو، کین سود سے باز نہیں رہتے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ملوث فرد کے خلاف میری اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ تضاداللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آگے فرمایا:

'' تو نہیں ہے سزاان کی جو بیترکت کریں تم میں سے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل وخوار کر دیئے جائیں (جو کہ آج ہم ہیں) اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھو نکے جائیں گے۔''

لہذازبان سے اسلام کادعویٰ کرنے والے کیک عملی طور پراللہ کے احکام میں سے کچھ کو ماننے والے اور کچھ کو پاؤں تلے روند دینے والے شدیدترین عذاب کے مستحق ہوں

گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا: ''اور اللہ غافل نہیں ہے تہہارے اعمال ہے۔' یعنی وہ تہہارے ظاہری حلیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہ بات واضح ہونے کے بعداب موجودہ حالات پرآئے۔ اس وقت ایک تو وہ مسلمان ہیں جنہیں شریعت کی فکر نہیں ہے، یا اگر ہے تو محض نماز ، روزے کی ادائیگی تک۔ ان کی معاش اور معاشرت میں اسلام کہیں دکھائی نہیں دی معاش اور معاشرت میں اسلام کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس بحث سے قطع نظر فرض سیحئے کہ ایک شخص شریعت پرامکانی حد تک سوفیصد بھی ممل کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے۔ شراب کا بھی قطرہ تک نہیں چھا۔ رشوت بھی نہیں لی اسلام کی اطاعت نامکمل اور عبادت ناقص ہے۔ ہمارا نظام ہے۔ جمارا کی شریعت نافذ نہیں ہے۔ معاشی نظام سارے کا سارا سود، جوئے اور لاٹری پر بنی ہے۔ ملک میں فیاشی پھیل گئی ہے۔ ہم سب اس ماحول کا کا سارا سود، جوئے اور لاٹری پر بنی ہے۔ ملک میں فیاشی پھیل گئی ہے۔ ہم سب اس ماحول کا حصہ ہیں۔ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"'' کہا یک زمانہ آئے گا جب کو ئی شخص سودنہیں کھائے گالیکن چربھی اس کا غبار اور دھواں اس کے اندر جائے گا۔''

دیکھئے یہاں کس قدر حکیمانہ الفاظ استعال کئے گئے ہیں یعنی اگر ہوا آلودہ ہوجائے تو کیا آپ سانس نہیں لیں گے! تفس کے ذریعے غبار لامحالہ چھپھڑوں میں جائے گا جو چھپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح آئے گندم کے ہردانے کے اندر سود ہے کیونکہ اس کا نئے سودی قرضے سے خریدا گیا، اس کے لیے کھاد، کیڑے مارا دویات، ٹریکٹر اور ٹیوب ویل کی تنصیب سودی قرضے سے ہوئی۔ یہ ہے وہ الجھاؤ کہ آج اپنے ذاتی افعال میں شریعت پرسوفیصد کار بند شخص بھی اجتماعی زندگی میں باطل نظام کی اطاعت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سورة المائدہ کے ساتویں رکوع میں تین مقامات پرایک لفظ کے فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ موجود ہے۔ آیت 44 میں ارشاد ہوا: ' اور جوکوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو کہ اللہ نے اتارا، سووہی لوگ ظالم ہیں۔''

آیت 47 کے مطابق: "اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو کہ اللہ نے

ا تارا،سووہی لوگ فاسق ہیں۔''

اس کاحل کیا ہے؟ ایک شخص اکیلا نظام توبدل نہیں سکتا کہیں اور بھی اسلام قائم نہیں ہے کہ وہاں ہجرت کر سکے۔اس کے لیے ایک لفظ ہے کفارہ۔ جیسے بعض گنا ہوں کا کفارہ ادا ہوجا تا ہے۔جس گناہ میں ہم زندگی بسر کررہے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نظام كوذ هنأ تسليم مت تيجيّ بلكه اس سے شديد نفرت ركھے ۔ حديث ميں اس شديد نفرت کا نام جہاد بالقلب ہے۔ پھراس نظام کو(Serve)نہ کیجئے۔ جیسے اس کی عدلیہ میں جج غیر اسلامی قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں۔سول سروس اور فوج اسی نظام کو Serve کررہی ہے۔اس کے بعداس باطل نظام کے تحت اپنانام پیدا کرنے اور دولت و جائيداد كے حصول تگ ودونہ كيجئے \_ يەتىن تومنفى امور ہيں \_ مثبت طور پر يہ كيجئے كهايني زندگي کواحتجاج کے انداز میں گزاریں۔اپنی ضروریات زندگی کو کم سے کم کرتے ہوئے اپنے وقت اور توانائی کومزید بیسه کمانے کے بجائے اس نظام کوتلیٹ کر کے اللہ کے نظام کوقائم كرنے كى جدوجهد ميں لگائيے۔ يہ كفارہ ہوجائے گا۔اگراييانہيں ہے تو ہم اس نظام يعنی الله کے باغیوں کے ساتھی ہیں۔سورۃ المائدۃ کی آیت 68 میں واضح طور برفر مادیا گیا کہ: "(اے نبی !) کہدد بھے کہ اے کتاب والو،تم کسی راہ پرنہیں جب تک قائم نہ کرو تورات اورانجیل کواور جوتم پرتمهارے رب کی طرف سے اترا۔''

نظام باطل کے تحت زندہ رہنا بھی حرام ہے اگر ہم اس کو بد لنے اوراس کی جگہ نظام حق قائم کرنے کی جدو جہد نہ کررہے ہوں۔ اس حرام حلال کے نصور کو سیحھے۔ دیکھئے کوئی شخص سور کھارہا ہے تو کہیں گے کہ یہ سور حرام ہے۔ دوسری طرف ایک شخص مرغی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن وہ مرغی اس نے کسی کی جیب کاٹ کر خریدی تھی۔ اب بتائے وہ حلال کھارہا ہے یا حرام؟ اس طرح ڈاکوؤں کے کسی ڈیرے پرکوئی شخص کھڑا پہرا دے رہا ہے۔ وہ حرام کھارہا ہے یا حلال؟ اس اعتبار سے باطل نظام کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے جب تک کہ آپ اس کے خلاف اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ دراصل اسلام کے اجتماعی نظام کو عملاً قائم کردینا اللہ نے ہم پرفرض نہیں کیا بلکہ اس کے لیے کوشش یا

جدوجہد کو بنیادی دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس فرض کی ادائیگی کے ضمن میں خود کو دھوکہ نہ دیں کہ ہم بلیغ کر کے باکوئی دارالا شاعت قائم کر کے غلبہ وا قامت دین کی جدوجہد کاحق اداکر رہے ہیں۔ یہ جدوجہد ایک منظم جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ نظام کو بدلنے کا مطلب انقلاب لا نا ہے اورا نقلاب ان چھوٹے موٹے کاموں سے نہیں آسکتا۔ خون دیئے بغیر انقلاب آسکتا تو حضرت محمد گائی گاگا کا انقلاب بغیر قطرہ خون کے ہوتا۔ اسی طرح جان لیجئے کہ یہ کوئی اضافی نیکی کا کام نہیں بلکہ لازمی بنیادی فریضہ ہے، یعنی جہاں طرح جان لیجئے کہ یہ کوئی اضافی نیکی کا کام نہیں بلکہ لازمی بنیادی فریضہ ہے۔ اگر یہ باتیں نظام باطل ہے وہاں اس نظام کے خلاف جدوجہد بندہ مومن پر فرض ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو ایس جی دو آپ کی جماعت کے بغیر یہ کام ہوبی نہیں سکتا۔ جن انبیائے کرام کو جماعت یعنی رفقائے کار نہیں ملے، وہ کوئی ایکن کے بغیر یہ کام وقت آیا تو ان میں سے صرف دوآ دمی نگے۔ لہذا کسی جماعت کا ہونا لازم جب جنگ کا وقت آیا تو ان میں سے صرف دوآ دمی نگے۔ لہذا کسی جماعت کا ہونا لازم جب جنگ کا وقت آیا تو ان میں سے صرف دوآ دمی نگے۔ لہذا کسی جماعت کا ہونا لازم جب جنگ کا وقت آیا تو ان میں سے صرف دوآ دمی نگے۔ لہذا کسی جماعت کا ہونا لازم جب جنگ کا وقت آیا تو ان میں سے صرف دوآ دمی نگے۔ لہذا کسی جماعت کا ہونا لازم

لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ جماعتیں ہیں، ہمیں کیا پتا کون کی ٹھیک جماعت ہے۔
اس کا سادہ سا جواب ہیہ ہے کہ جوتا خرید نے کی ضرورت ہوتو آپ ہیے کہہ کر بیٹے تو نہیں جاتے کہ بارہ دکا نیں ہیں، پتانہیں کہاں ٹھیک ملتا ہے۔ اس کے بجائے آپ بازار جاتے ہیں اور قیمتوں کا موازنہ کر کے جوتا خرید تے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بچھ لیا کہ اللہ کے نظام کوقائم کرنا فرض عین ہے۔ اور پی فرض جماعت کے بغیراد انہیں ہوسکتا تو جماعت تلاش کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر کوئی جماعت نہیں ملتی تو خود کھڑے ہوکر جماعت بنانا آپ پر فرض ہوگا۔ جیسے نماز وضو کے بغیر نہیں، اقامت دین کا فرض جماعت کے بغیر نہیں۔ یہ جماعت بھی بیعت کے وضو کے بغیر نہیں، اقامت دین کا فرض جماعت کا واضح اعلان سے ہو کہ اس کا نصب اصول پر قائم ہوئی جائے۔ سب سے پہلے تو اس جماعت کا واضح اعلان سے ہو کہ اس کا نصب العین نظام کی تبدیلی ہے۔ اگر چہ اسلام کی دعوت، تبلیغ، دینی کتب کی اشاعت اور فی شبیل التی نظرہ اور حفظ قرآن کے مدر سے بنانا، دار العلوم قائم کرنا سب کا م اچھے ہیں لیکن سے بات صریحاً بیان کر دینی جائے کہ ہمار ااصل مدعا اور مقصد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا اور سے بیانا ور العلوم قائم کرنا سب کا م اچھے ہیں لیکن سے بات صریحاً بیان کر دینی جائے کہ ہمار ااصل مدعا اور مقصد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا اور سے بیانا ور مقامد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا اور سے بیانا ور مقامد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا اور مقصد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا اور مقام کی بیات صریحاً بیان کرد بی جائے کہ ہمار الصل مدعا اور مقصد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا اور مقام کرنا ور سے بیانا ور مقام کرنا کرنا ہوں کو کوت کرنا ور کی جائے کہ ہمار الصل مدعا اور مقصد اس باطل نظام کوتلیٹ کرنا ور کوشند کرنا ہوں کے کہ کوت کوت کوت کرنا ہوں کوت کی کوت کے کہ کوت کی کوت کوت کوت کرنا ہوں کوت کوت کرنا ہوں کوت کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کی کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کوت کرنا ہوں کوت کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کوت کرنا ہوں کوت کوت کرنا ہوں کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کرنا ہوں کوت کرنا ہوں کرنا ہوں

اس کی جگہ پر اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔اس جماعت کا ڈسپلن نہایت مضبوط ہونا چاہئے۔
اس مقصد کے لیے بہترین طریقہ بیعت سمع وطاعت کا ہے۔ جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ اس ضمن میں بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عبادہ بن صامت ہے ہے۔اس ضمن میں بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عبادہ بن صامت ہے ہے اسلام کو تفصیلی روایت کا ذکر ملتا ہے۔ اس جماعت کے قائدین سے پوچھنا چاہئے کہ آپ اسلام کو کس طریقے سے نافذکر نا چاہئے ہیں! باطل کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مقصدالیکشن کی ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پھرا لیے خلص لوگ بھی ہیں جو اسلام کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ انہیں آن کل دہشت گرد کہا جارہا ہے۔لین تجربہ بتا تا ہے کہ ان طریقوں سے کوئی مستقل اور پائیدار تبدیلی ممکن نہیں۔ ہمار بے نزد کیک اسلام کے نظام کو قائم کرنے کا طریقہ صرف سیرے محمدی سے ماخوذ ہونا چاہئے۔ اس جماعت کی قیادت کا خلاص اور خلوص بہت ضروری ہی ، کیونکہ ہونا چاہئے والوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آنحضور مگائی ہے منا فی بھی شامل میں جہاں نہا ہیے مخلص جانثار ساتھیوں کی ایک مضبوط جماعت تھی وہاں پچھمنا فی بھی شامل میں جہاں نہا ہیے مخلص جانثار ساتھیوں کی ایک مضبوط جماعت تھی وہاں پچھمنا فی بھی شامل میں جہاں نہا ہیے مخلص جانثار ساتھیوں کی ایک مضبوط جماعت تھی وہاں پچھمنا فی بھی شامل میں جہاں نہا ہیے خلص جانثار ساتھیوں کی ایک مضبوط جماعت تھی وہاں پچھمنا فی بھی شامل میں

اگران چارا متبارات سے کسی جماعت کے بارے میں آپ کا دل ٹھک جائے تو اس میں شامل ہونا فرض ہے۔ عدم شمولیت سے اس سارے کام کی نفی ہوجائے گی۔ اگر کوئی جماعت مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اترتی اور آپ موجودہ تمام جماعتوں کومستر دکرد سے ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کے اپنے ذہن میں کوئی الیا تصور ضرور موجود ہے جس کے حوالے سے آپ دوسروں کو پر کھ رہے ہیں، لہذا آپ خود کھڑے ہوں اور جماعت بنا ئیس۔ ایک امام، ایک مقتدی ہوتو جماعت کا کم از کم تقاضا پورا ہوجائے گا۔ محنت سے بچے، لوگ آہتہ آ ہا تیں گے۔ آخضور کا گائی کے انتخابی دس سال میں صرف سوآ دی ملے سے حاصل کلام سے کہ اگر چہ بین الاقوامی حالات، پاکتان کا مستقبل اپنی جگہ بہت اہم موضوعات ہیں گین میرے اور آپ کے لیے اصل مسکلہ سے کہ روز محشر اللہ کی طرف سے موضوعات ہیں گین میرے اور آپ کے لیے اصل مسکلہ سے کہ روز محشر اللہ کی طرف سے

## عيسائي، يهوديت اوراسلام: عقائد كاموازنه

عیسائی مذہب کے بہت سے بنیادی عقائد میں اسلام سے حیرت انگیز حد تک مماثلت یائی جاتی ہے جبکہ انہی عقائد میں یہودیت اور عیسائیت کے نظریات میں زمین وآسان کا فرق ہے۔زیر نظر تحریر کے ذریعے مختلف مسائل پر نتیوں مذاہب کا نقطہ نظر پیش کر کے عیسائی بھائیوں کو دعوت فکر دینامقصود ہے کہ وہ غیر جانبدارا نہ انداز میں غور وفکر کریں کہ ان کے عقیدے سے قریب ترین کون ہے، یہودی یامسلمان؟ سب سے پہلے ولا دیم سے کا مسکلہ لیجئے، عیسائیوں کا ایمان ہے کہ سے کی ولادت کنواری مریم سلام علیہا سے بن باب کے ہوئی۔ یہی مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کی ولادت بغیر باب کے اللہ تعالی کے خصوصی'' کلمہُ گُن'' سے ہوئی۔سورۃ النساء (آیت اے۱) میں الفاظ آئے ہیں۔'' بے شک سیح علیُّلاً ابن مریم ،اللّٰد کا ایک رسول ہی تو تھا اوراس کا ایک فر مان تھا جواس نے مریم کی ۔ طرف بھیجااورایک روح تھی اللہ کی طرف سے '' تو ہماراعقیدہ عیسائیوں سے قریب ترہے جبکہ یہودی تو سیدہ مریم (سلامٌ علیها) پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو (معاذ الله) ولدالزنا قرار دیتے ہیں۔ان کی جرأتوں کا بیاملم ہے کہانہوں نے امریکه میں "Son of Man" کے نام سے ایک فلم بنائی جس میں واشگاف الفاظ میں کہا گیا که:

"Jesus is not son of God; he was son of man. He was not born without any father; he had a father."

یه پوری فلم گویا'' جادو وه جوسر چڑھ کر بولے'' کی عملی مصداق ہے۔ انہوں نے عیسائیت ، خاص طور پر پروٹسٹنٹ عیسائیت کوجس طور پر فتح کیا ہے اس کا اس سے ہڑا مظہر

پیشکوہ نہ ہوکہتم دنیا میں میرے باغیوں کے وفادار رہے تھے کیونکہ اس سے بڑی بغاوت دنیا میں بھی نہیں ہوئی جوآج ہے۔آج کی دنیا میں اللہ کوانسانی زندگی سے نکال دیا گیا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ میں، مارکیٹوں کے اندرحتیٰ کہ گھر وں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کوروندا جارہا ہے۔اللہ کے خلاف یہ بغاوت اب برو بحر میں پھیل گئی ہے۔اس سے نجات کا صرف ایک راستہ ہے۔۔۔۔۔۔اس بغاوت کے خلاف بغاوت!

\*\*\*

اور کیا ہوگا کہاس کے گھر میں بیٹھ کریہ باتیں کہدرہے ہیں اوران کے خداوند یسوغ مسے کو گالی دے رہے ہیں کہ وہ حرامی تھا (معاذ اللہ) پھر جناب مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو لیجئے۔ یہود کے نز دیک وہ مرتد ، کا فر ، جادوگراور واجب القتل تھا۔اس مؤتف میں انہوں ، نے آج تک کوئی ترمیم نہیں کی۔ اگر آج کے یہودی اس سے اعلانِ براءت کر لیتے توبات اورتھی۔اس صورت میں کہا جاسکتا تھا کہاب ان کی ان نسلوں کوتو بہر حال ان کے اسلاف کے جرائم کی سزانہیں دی جانی چاہئے۔لیکن ان کا مؤقف بھی بالکل وہی ہے کہ یسوع جادوگر تقالہذا كا فرتقا،اور چونكه كا فرتقالہذا مرتد تقااور مرتد واجب القتل ہے۔ پیعلماءِ يہود كا فتویٰ ہے۔اس کے برعکس مسلمانوں کے نز دیک وہ اللہ کے رسول ہیں۔قر آن مجید نے خود حضرت مسیح علیدالسلام کی زبانی آنجاب کی کیا خوبصورت مدح بیان کی ہے۔ ' اورسلام ہے مجھ يرجس روز ميں پيدا ہوا اور جس روز ميں مروں اور جس روز زندہ كركے أسمايا جاؤں ..... پیرہے عیستی ابن مریم ۔ ' حضرت مسیح علیہ السلام نے جبکہ وہ ابھی گود ہی میں تھے،لوگوں سے بیر گفتگو کی تھی۔ بیر مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے اور حضرت مسے علیہ السلام کے پیروکاروں کا بھی۔حضرت سے علیہ السلام کے قطیم ترین معجزات کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔اس کے برعکس یہودی آئے کے مجزات کو جادوگری قرار دیتے ہیں۔الہذا مسيحيوں كوسو چناچاہ عے ،غور كرناچاہ ئے۔ دوست اور دشمن كو بہجاننا چاہئے۔

کا اصول میہ ہے کہ''اللہ نے میہ بات مقرر فرما دی ہے کہ میں اور میرے رسول لاز ما غالب ر ہیں گے۔'' چنانچے سورۃ المائدہ میں یہود کے قل مسے علیہ السلام کے دعوے کوفقل کرنے کے فوراً بعدد ولوك الفاظ مين فرماديا كيا ''حالانكه انهول نے نداس كونل كيانه صليب يرچر هايا، بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا۔' ان کوغلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا اوراس غلط فہمی کی وضاحت انجیل برنباس میں ہے کہ حقیقت میں وہی یہودااسکر یوتی جوحضرت مسے علیه السلام کے حواریین میں شامل تھااور جس نے سونے کی تیس اشرفیوں کے بدلے مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروا دیا تھااس کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام کی ہی بنادی گئی اور اسے آپ کی جگہ سولی ير چر صاديا كيا - ﴿ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ ﴾ كامفهوم يهى ہے كدوه اسى خيال ميں مسيح عليه السلام کومصلوب کررہے تھے لیکن درحقیقت اس بدبخت کوسولی پر چڑھا رہے تھے جس نے کہ غداری کی تھی اورتیس اشرفیوں کے عوض اپنے خداوندِ یسوع مسیح علیہ السلام کوفروخت کر دیا تھا۔اسے یہودی عدالت سے اس غداری کے انعام میں تبیں اشر فیاں ملی تھیں۔انجیل بر نباس میں مزیدتصری ملتی ہے کہ آسان سے حیار فرشتے اُترے جوجیت پھاڑ کراس کمرے میں داخل ہوئے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام عبادت کررہے تھے اور انہیں اُٹھا کر لے گئے۔ یہ تفصیلات کسی حدیث میں ہیں نہ کسی تفسیر میں، بلکہ برنباس کی انجیل میں مذکور ہیں۔ مسلمانوں کی رائے بھی یہی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے اوران کی رائے بھی یہی ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ سولی دیئے ہی نہیں گئے، بلکہان کی جگہ برکسی اور کوسولی چڑھایا گیا، جبکہان کے نز دیک وہ سولی دیئے گئے، پھرا نکا "Resurrection" ہوا لینی پھر زندہ ہو گئے اور اس کے بعد آسان پر اُٹھائے گئے۔ لیکن یہودی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کردیا، ختم کردیا۔ اس کے بعد حضرت مسے علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد (Second Coming of Jesus) کا معاملہ لیجئے۔مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، عیسائی بھی یہی مانتے ہیں۔ چنانچہ یہ چارعقیدے مسلمانوں اور

عیسائیوں کے مابین مشترک ہیں۔ جبکہان چاروں میں یہودی ان سے مختلف ہی نہیں، ان کے متضادعقا کدر کھتے ہیں۔

ایک بات مزیدنوٹ میجئے۔ ہمارے نزدیک بھی نزول میچ علیہ السلام سے قبل ایک مسیح الدجال آنے والا ہے، ان کے نزدیک بھی Anti-Christ آنے والا ہے اور یہودیوں کی عیاری ملاحظہ ہوکہ انہوں نے عیسائیوں کو یہ باور کرادیا ہے کہوہ ''انٹی کرائسٹ'' مسلمانوں میں سے ہوگا۔ حالانکہ یہ سی طرح بھی ممکن نہیں ہے،اس لئے کہ مسلمان تومسیح علىيەالسلام پرايمان ركھتے ہيں۔انٹی كرائسٹ (مسيح الدجال) درحقیقت ایک يہودي ہوگا، اس کئے کہ یہودی ایک 'دمسے'' کے منتظر تھے،لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آئے تو ان کو مانا نہیں،لہذاان کے نزدیکمسے کی جگہ ابھی خالی ہےاور بیا پنے اس سے کے منتظر ہیں۔ چنانچہ ا نہی میں ہے کوئی یہودی کھڑا ہوکرمسے ہونے کا دعویٰ کردے گا۔ جبیبا کہ سولہویں صدی عیسوی میں یہود یوں کوایک شخص کے بارے میں یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہی مسیح ہےاور پیہ اب اعلان کرنے والا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ نے اُسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، جہاں وہمسلمان ہو گیا اور بیہ ہاتھ ملتے رہ گئے ۔اس ضمن میں "History of God" بڑی اہم کتاب ہے جواس دور میں چھپی ہے۔اس کی مصنفہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ تا کے بعد یہود بوں کی پوری تاریخ میں اس شخص سے زیادہ محبوب اور ہر دلعزیز شخصیت نہیں ۔ گزری ہے۔ پھرحال ہی میں ایک اور شخص کا امریکہ میں انتقال ہواہے جس کے بارے میں انہیں اُمید تھی کہ بیت ہے اوراعلان کرنے والا ہے، کیکن وہ مرگیا۔ بہرحال حضرت مسے علیہ السلام کی دوباره آمد سے قبل ایک جھوٹا کسی فریبی مسیح ، مسیح الدجال (Anti-Christ) لاز ما آئے گا اور وہ یقیناً یہود میں سے ہوگا۔ اس کی آمدوہ یانچواں نقطہ ہے جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے۔ بیدوسری بات ہے کمعیسائی دنیا کو بہودیوں نے بیہ بات باور کرادی ہے کہوہ مسلمان ہوگا۔

اب میں ایک خاص بات اضافی طور پر اپنے عیسائی بھائیوں سے کہنا جا ہتا ہوں۔

عالمی سطح پر جو یہودی سازش چل رہی ہےوہ تواب واضح ہو چکی ہے۔اس پر کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ جنہیں دلچیبی ہو وہ "Pawns in the Game" جیسی کتابوں کا مطالعہ کرلیں۔اب توان کا "Order of Illuminati" بھی پورے کا پوراطشت از بام ہو چکا ہے اور اب یہودیوں کوان چیزوں کے افشاء سے کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے۔اس لئے کہوہ اینے سارے مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ صیبہونیت نے عالم عیسائیت کواینے بھندے میں گرفتار کر کے اسے اپنا آلہ کار بنالیا ہے اور اب اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خاص طور پر پاکستان میں ایک اور معاملہ بھی ہے۔ عالمی صیہونیت (World Zionism) کے علاوہ ایک یا کتان کی دلیمی یہودیت (Indigenous Zionism) بھی ہے جس سے میں اپنے پاکستانی مسیح بھائیوں کو خبر دار کرنا چاہتا ہوں۔میری مراد قادیانیت سے ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں بیہ قادیانی پاکتانی مسیحیوں کو استعال کررہے ہیں۔ بیخودتو سامنے آنہیں سکتے، کیونکہ ملکی قانون ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر چہ در پردہ ان کی تبلیغی سرگرمیاں بھی جاری ہیں ، كنونش بھى منعقد ہوتے ہیں، سیٹلائیٹ كے ذریعے سے خطابات بھی آ رہے ہیں، کیکن اس سب کے باو جود قادیانی برملاطور پر کھلم کھلا سامنے نہیں آسکتے ، لہذا اینے مقاصد کے حصول کے لئے انہیں کسی کور (Cover) کی ضرورت ہے، اور اپنی بیضرورت بوری کرنے کے لئے انہوں نے یہاں کے عیسائیوں کو ورغلایا ہے۔ لہذا مجھے یا کتانی مسیحیوں سے بیعرض كرنا ہے كہ جہاں وہ عالمي يہودي سازش كا آله كار بننے سے بحييں ، وہيں اس' وليي یہودیت' سے بھی خبر دار رہیں۔اس کے بارے میں بھی انہیں صحیح صحیح معلومات ہونی عائمیں۔ چنانچے ذراان کے ساتھ بھی اپنے عقائد کا موازنہ کریں تواندازہ ہو کہاختلاف کس در جے زیادہ ہے۔مسلمانوں کے برنکس قادیانی بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت کے قائل نہیں ہیں، لہذاوہ یہودیوں کے قریب تر ہو گئے ہیں یانہیں؟ محمد حسین نامی ایک خص جو بہت عرصے تک لا ہوری مرزائیت کے انگریزی پریے "The Light" کا

ایڈیٹر رہا تھا، مرزائیت سے منحرف ہوگیا تھا۔ بقول اس کے وہ لا ہوریت اور قادیانیت دونوں سے اعلانِ برأت كر چكا تھا۔ وہ تخص ميرے دروس ميں بڑے شوق سے بيٹا كرتا تھا اورمیرے لئے وہی القابات استعال کرتا تھا جو بیلوگ اپنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں استعال کرتے ہیں۔میرے پاس اس کی وہ کتاب بھی موجود ہے جس میں اس نے میرے لئے وہ القابات لکھے ہوئے ہیں ۔لیکن اس شخص نے جب میراسور ہُ مریم کا درس سنا جس میں میں نے بیوالفاظ استعال کئے کہ''جو شخص بھی اس بات کونہیں مانتا کہ حضرت مسیح علیه السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھا''، تو اس دن کے بعدوہ میرے دروس میں نہیں آیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے میرے خلاف برو بیگنڈہ شروع کردیا، پیفلٹ چھپوا کرتقسیم کئے اور میرے خلاف سازشیں شروع کردیں، حالانکہ کہنے کووہ قادیا نیت سے تائب ہو چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے میں قادیا نیوں کے عقیدے برقائم تھا۔ پھر قادیانی یہود بول کی طرح حضرت سے علیہ السلام کے رفع ساوی کے بھی قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کمسے وہاں سے بھاگ کر یہاں کشمیرآ یا اور یہاں مر گیااور دفن ہو گیا۔ان کے نز دیک یہاں اس کی قبر بھی موجود ہے۔قادیا نیوں کا بیمؤتف قرآن کے فلسفہ کے سراسرخلاف ہے۔ جان لیجئے کہ کوئی رسول جان بچا کرنہیں بھا گا کرتا۔ البتہ ہجرت ہوسکتی ہے کیکن رسول کی ہجرت کے بعدیا تو پوری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، یا رسول کوان کےاویر فتح حاصل ہوتی ہے،غلبہ نصیب ہوتا ہے، جیسے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یر فتح حاصل ہوئی اور حضرت نوٹے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ اِللَّا تک جن جن رسولوں نے بھی ہجرت کی ان کی قومیں ہلاک کردی گئیں۔اللہ کی سنت تو یہ ہے۔اس کے برعکس بیکہنا کمنیج وہاں سے جان بیجا کر بھاگ کرآ گئے اور یہاں گمنا می میں ان کی موت واقع ہوگئی سراسرغلط ہے۔معاذ اللہ،ثم معاذ الله، الله کے کسی رسول کی اس سے بڑی تو ہین اور کیا ہوگی۔ تیسری بات پیرکہ قادیانی حضرت مسے علیہ السلام کے رفع ساوی کی طرح ان کی دوبارہ آ مد کے بھی منکر ہیں۔اس ضمن میں ان کاعقیدہ پیہے کہ اصل میں تو مثیل مسیح کودنیا

میں آنا تھااوروہ آگیا، مرزاغلام احمد قادیانی کی شکل میں ۔ تواگر تمہارے قول کے مطابق مسے دجال اورانٹی کرائسٹ بنتا ہے تو وہ مرزا قادیانی آنجمانی بنتا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسے موعود ہوں ۔ بہر حال عیسائیوں کو کسی صورت میں قادیا نیوں کے ہتھانڈوں میں نہیں آنا چاہئے۔ مجھے اقبال کا بیشعریاد آرہا ہے۔ ۔

شیاطین ملوکیت کی آئکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخیر کے دل میں ہو پیدا ذوقِ نخیری

یعنی شکارخود بیرچا ہے کہ مجھے شکار کرلیا جائے۔دراصل اس دلی یہودیت یا ہندی یہودیت یا ہندی یہودیت کو ملک خدا دادِ پاکستان سے اس لئے بعض وعداوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ پاکستان کوتو فیق عطافر مائی کہ اس نے علاء کے اجماع (Consensus) کے ساتھ، قانون اور دستور کے تمام تقاضے پورے کر کے دستوری طور پران کی تکفیر کی اور انیا نہیں ہوا کہ ان کی بات نہ تی گئی ہو۔ مرز اناصراحمہ کوقو می اسمبلی میں بلا کر پوراموقع دیا گیا کہ وہ اپنے موقف کا پوری طرح دفاع کرے۔ اس نے برملا کہا کہ 'نہم مرز اغلام احمہ کو نبی مانتے ہیں۔' اس کے بعد پوری آسمبلی نے بیے فیصلہ کیا کہ اگر میاس موقف پر قائم ہیں تو دائرہ مانتے ہیں۔' اس کے بعد پوری آسمبلی نے بیے فیصلہ کیا کہ اگر میاس موقف پر قائم ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ البذا وہ ہم سے اس کا انتقام لینا چا ہتے ہیں اور اس کے لئے یہاں کے میسائی بھائیوں کوسوچنا علیام کے دوہ کس کے خلاف کس کے الہ کار بن درہ ہیں؟ ہم تو خود منتظر ہیں حضرت سے علیہ السلام کے اور وہ حضرت میں علیہ السلام ابن مریم ہوں گے، کوئی مثیل میں میں اس طرح تعبیر کی علامہ اقبال نے '' اہلیس کی مجلس شوری'' نامی نظم میں اس طرح تعبیر کی کے اسی شوشے کی علامہ اقبال نے '' اہلیس کی مجلس شوری'' نامی نظم میں اس طرح تعبیر کی

آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات؟ بیقادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ فرزند مریم کی صفات کا حامل مجدد غلام احمد آگیا ہے، بس

اب کسی اور سے کونہیں آنا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کاعقیدہ جیسا کہ میں بیان کر چکاہوں ہے ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام، عیسی ابن مریم دوبارہ بنفس نفیس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ البتہ ان کے نزول سے قبل یہودیوں میں سے ایک مسے دجال کھڑا ہوگا جسے حضرت مسے علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام 'ڈکہ'' پول کریں گے۔ (واضح رہے کہ' لِڈا' اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر ہیں ہے)۔ تو مسیحی بھائیو! یہ ہیں ہمارے عقائد! آپ ہمارے پورے عقائد بے بڑا ایئر ہیں مندرجہ بالاگذار شات پر غور تو فرمائیں کہ آپ کے عقیدے سے قریب شریف کون ہے۔ یہودی یا مسلمان؟ اور قادیانی یا مسلمان؟ کم سے کم اتنا تقابلی جائزہ تو ہر شخص لے سکتا ہے۔

\*\*\*

# فلسطين كاتاريخي يس منظراوراس كامولناك مستقبل

ڈیڑھ سو برس تک فلسطین یہود بول سے خالی رہا۔ اس کے بعد ایران کا بادشاہ سائرس منظرعام پرآیا،جس نے عراق پر جمله کر کے نمر ودکو شکست دی اور یہودکو واپس جانے کی اجازت دے دی۔اس وقت حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحدیدی واصلاحی تحریک کے ذریعے بنی اسرائیل کی purgation کی گئی اور مشر کا نہا عمال سے ان کو یا ک کیا گیا۔ معبرسلیمانی کوانہوں نے دوبارہ تعمیر کیا اوراسے Second Temple کانام دیا۔اس کے بعدان پر یونانی حملہ آور ہوئے' سکندر اعظم پہین سے گزر کر انہیں تہس نہس کرتا ہوا پنجاب تک آیا اوراس کے سیدسالا رسلیوکس کی ان برحکومت رہی۔ کچھ عرصے بعدرومیوں نے یہاں برحکومت قائم کرلی۔البتہانہوں نے براوراست قبضنہیں کیا بلکہ وہاں برمقامی بادشا ہتیں رہنے دیں۔ بہر حال اس زمانے میں ایک عظیم مکا بی سلطنت قائم ہوئی'جس نے 170 ق م سے لے کر 63 ق م تک پھر بالکل وہی نقشہ دکھا دیا جوحضرت داؤداورحضرت سلیمان علیم السلام کے زمانے کا تھا۔ یہ 100 برس ایسے ہیں کہ پور نے مسطین پریہودیوں کا قبضہ رہا۔ پھران کے اندرزوال آیا اور اللہ تعالی نے رومیوں کوان برمسلط کیا۔حضرت سے اس زمانے میں مبعوث کئے گئے۔ یہود یول نے حضرت مسلح کا کفر کیا۔ انہیں 33 یا 34 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے آسان براٹھالیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودکو یوں سزادی کہ 70ء میں ایک رومن جزل ٹائٹس نے ان برحملہ کیا اور پروشکم کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی سینڈٹیمپل گرا دیا گیا۔ 70ء سے آج 2004ء تک 1934 برس سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ٹائٹس نے ایک دن میں ایک لا کھ 33 ہزار یہودی بروثلم میں قبل کئے اور 66 ہزار کووہ قیدی بنا کر پورپ لے گیا۔ یہود یوں کوفلسطین سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔

عیسائیوں کی نظر میں فلسطین مذہبی اعتبار سے ان کا اہم ترین اور مقدس ترین علاقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کے ایک ہزارسال بعد انہوں نے ارض مقدس کومسلمانوں کے قبضے سے واگز ارکرانے کے لئے کروسیڈ زشروع کیں۔ان کروسیڈز کے اندرانتہائی خون ریزی ہوئی اور بھیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی ا کثر بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ 1099ء میں عیسائیوں نے بروثلم فتح کرلیا اور وہاں لاکھوں مسلمانوں کوقتل کیا۔ پوریی مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب عیسائی فاتحین کے گھوڑے ر و شام میں داخل ہو نے تو ان گھوڑ ول کے گھٹوں تک خون کا دریا بہدر ہا تھا۔مسلمانوں پرایسا عذاب آیا۔ لیکن الله کاشکر ہے کہ اٹھاسی سال بعد 1187ء میں اس نے ایک مرد مجاہد صلاح الدين ايو بي كوا شايا \_ انهول نے عيسائيوں كوشكست دى اور پر وشلم واپس لے ليا \_ اس کے بعد بھی تین چارکوششیں ہوئی ہیں۔ کروسیڈز ایک دفعہ ہیں بلکہ گی دفعہ ہوئے ہیں۔ تاہم' اب امریکہ کے پروٹسٹنٹ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن صلیبی جنگ شروع ہونے والی ہے جب مسلمانوں کے ایک ایک بچے کوفلسطین سے نکال دیا جائے گا اور پیز مین پاک کر دی جائے گی۔ The Philadelphia Trumpet کی اشاعت بابت اگست 2001ء میں اس کے ایڈیٹری طرف سے بیعبارت شائع ہوئی ہے کہ'' اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ملیبی جنگ ماضی کی بات ہے جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی لیکن وہ غلط سمجھتے ہیں۔آخری صلیبی جنگ کے لیے تیاریاں ہورہی ہیں اور وہ سبسی زیادہ خون ریز ہوگی۔'اب متعقبل كياہے؟ آئندہ كے حالات سامنى آ گئے ہيں۔ سن 70ء سے نكالے ہوئے يہودى جن كى انتہائی persecution ہونی ہے۔ پہلے کروسیڈ زمیں جہاں مسلمانوں کاقتل عام ہوا ہے' اس کے برابر یہودیوں کا بھی ہوا ہے کیونکہ عیسائیوں کو یہودیوں سے بھی شدیدنفرت تھی۔ ایک قوم (عیسائی) حضرت عیسائ کوخدا کابیٹا مانتی ہے جبکہ دوسری (یہود) انہیں حرام زادہ ' واجب القتل ' كافراور مرتد مرتم الله على الله على الله عنه الله عنه الله الله عنه المناس المنا کیسے ہوسکتی ہے؟ بیتاریخ کامتجزہ ہے۔ یہ یہودیوں کی محنت' جدوجہد' کوشش' سازشی انداز' منصوبہ بندی اور دوراندایش کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کو جو یہود ایوں خون کے

1917ء تک یہودی فلسطین سے بے دخل رہے ہیں۔ بیساری داستانن میں نے آپ کو اس لئے بتائی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ فلطین کی سرز مین اللہ نے ہمیں دی ہے اور اس پر ہارا پیدائشی حق ہے۔ آج بقتمتی ہے لبرل مسلمان میہاں تک کدمیں حیران ہوں کہ بعض وسیع انظرعلاء بھی ان کے اس دعوے کوشلیم کررہے ہیں۔اس کے لئے قر آن کے ان الفاظ کا حوالہ دیاجا تاہے کہ'' تمہارے لئے بیارض مقدس لکھ دی گئی ہے۔''لیکن اُس وقت بیہ چیز اس سے مشروط تھی کہ اگر جہاد کر کے فتح کرلو گے تو بیتمہاری ہوگی۔ جب انہوں نے جہاد و قال نہیں کیا توبیہ وعدہ ختم ہو گیا۔ بہر حال ان کاحق نہیں ہے یہاں پر۔وہ دو ہزار سال پہلے نکال دیئے گئے تھے۔ پوری دنیا میں ان سے شدید نفرت کی جاتی تھی۔عیسائی پورپ کے اندرانہیں ستایا اور مارا جاتا تھا۔ان کوشہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اوران کی بستیاں شہروں سے باہر ہوتی تھیں 'صرف دو گھنٹے کا قت مقررتھا کہ ضروریاتِ زندگی کی خریدو فروخت کے لئے آ جا سکتے ہو۔ پیرحال تھا ان کا!فلسطین پریہودیوں کے دعوے میں عیسائیوں کا بھی ایک بہت بڑا اور مؤثر حلقہ ان کے ساتھ ہے۔عیسائیوں کو دوفرقوں یعنی کیتھولکس اور پروسٹٹٹس میں تقسیم کرنے والے بھی یہودی تھے ورنہ پہلے سب عیسائی ایک پوپ کو ماننے والے تھے۔ پوپ کے خلاف بغاوت یہود یوں نے کروائی اورسب سے پہلے اس کاظہور انگلتان میں ہوا۔ انگریزوں نے اپنا چرچ ''چرچ آف انگلینڈ' کے نام سے علیحدہ کرلیا جو پوپ کے تحت نہیں تھا۔سب سے پہلا پروٹسٹنٹ ملک بھی برطانیہ تھااوروہیں یر یہودیوں نے سب سے پہلا' بینک آف انگلینڈ' قائم کیا تھصا۔اس سے پہلے دنیامیں کوئی بینک نہیں تھا۔ کوئی سودی معاملہ نہیں تھا۔ بوپ کے زیر اٹر کسی بھی علاقے میں سود کی اجازت نہیں تھی۔ یوں پر وسٹنٹس یہودیوں کے آلہ کاربن گئے۔ 100 سال پہلے تک یر ٹسٹنٹس کا امام برطانیہ تھا' لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ جگہ امریکہ نے لے لی ہے۔عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ارضِ فلسطین سے ان کا بھی تعلق ہے۔حضرت عیسی جہاں پیدا ہوئے'وہ مقام بیت اللحم ہی تھا۔ پھر جہاں انہوں نے بیلیغ کی'وہ ساراعلاقہ فلسطین ہی کا تو ہے۔ پھرعیسائیوں کے قول کے مطابق اسی بروٹنگم شہر کے اندر انہیں صلیب دی گئی۔ تو

پیاسے تھاوران سے انتہائی نفرت کرتے تھے رفتہ دوفر قوں میں تقسیم کر دیا۔ پر دسٹنٹس کوانہوں نے اپنا آلہ کار بنایا اور آج پوری عیسائی دنیا ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہودیوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ آ رمیگا ڈان کی ایک خبر دی گئی ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔وہ جاہتے ہیں کہ بیجلداز جلد ہو جائے' جس کی حدیث میں بھی خبر ہے اُملحمۃ الکبریٰ۔ تاریخ انسانی کی میسب سے بڑی جنگ کئی سالوں پر پھیلی ہوگی۔ میہ جنگ اگر چہ چھوٹے سے علاقے میں ہوگی' لیکن خون ریزی کے اعتبار سے دنیا کی تاریخ کی کوئی جنگ اس کے مساوای نہیں ہوگی ۔ تو یہود چاہتے ہیں کہ پہلے تو آ رمیگا ڈان کے نتیج میں گریٹراسرائیل قائم ہوجائے۔اس کے لئے کوشش ہورہی ہے۔ ذراسوچے کہامریکہ نے عراق پر کیوں حمله کیا! ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آسکی ۔ کوئی وسیع پیانے برتباہی پھیلانے والے ہتھیار برآ منہیں ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیسب پھے تیل کے لئے کیا گیا۔ قطعاً نہیں! بیہ گریٹراسرائیل کی طرف پہلا قدم ہے۔ 1991ء کی خلیجی جنگ کے اتحادی کمانڈرانچیف نے بعد میں صاف کہد یا تھا کہ ''ہم نے اسرائیل کی حفاظت کے لیے جنگ کی ۔'' یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے گریٹراسرائیل بنانا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ فرات تک ہمارا علاقہ ہے ، اب کہتے ہیں دریائے دجلہ بھی ہمارا ہے۔ سقوط بغداد کے وقت اسرائیلی وزیراعظم شیرون نے صااف کہد یا تھا کہ عقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ بیساری تیاری اس کے لئے ہے۔ یہ یہودی ہیں جوبش اوراس کے ساتھیوں کو جا بی دے رہے ہیں۔ بیاحچی طرح سمجھ لیجئے کہ 11 ستمبر 2001ء کا واقعہ کرنے والے بھی یہودی ہیں۔ امریکہ میں اب اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہورہی کہ 11 ستمبر 2001ء کا واقعہ کس نے کیا تھا! شروع میں کچھ کارروائی ہوئی تھی کیکن اس کی بعض باتیں لیک ہونے پر معاملہ فوراً ٹھپ کردیا گیا۔ کیونکہ وہ کھرا تو اسرائیل تک پہنچ رہا تھا۔ بہرحال یہودیوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ سب سے سہلے آ رمیگا ڈان جلداز جلد ہو جائے جس کے نتیج میں گریٹراسرائیل قائم ہو۔وہاں پروہ اپناتھرڈ ٹمپل تغمیر کریں گے جس کے لئے مسجداقصلی اور گنبد صخر ا دونوں کو گرایا جائے گا۔ پھر وہاں پر تخت داؤد لاکر رکھا جائے گا اور اس پر وہ مسجا آ کر بیٹھے گا جس کا انہیں انظار

ہے۔ پروٹسٹنٹ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ آ رمیگا ڈان جنگ جلد ہؤ گریٹراسرائیل قائم ہو اورتھرڈ ممیل بنے۔ پروٹسٹنٹ عیسائیوں اور کیتھوکس کے درمیان مذہب کے نام پرجتنی خون ریزی ہوئی ہے دنیا میں کبھی نہیں ہوئی۔ پورپ میں اس پرجس فدرخانہ جنگیاں ہوئی ہیں' اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سارے برنسٹنٹس یہاں سے مار مار کر بھا دیئے گئے 'جو امریکہ میں جاکر آباد ہوئے۔ بورپ کا بڑا حصہ کیتھوکس پرمشتمل ہے۔ سپین اٹلی' فرانس' جرمنی سب کیتھوکس ہیں۔ پروسٹٹش نے امریکہ کے اندراینی نئی دنیا بسائی ہے اور وہاں وہ غالب ہیں۔ یہودی اور پروٹسٹنٹ عیسائی برطانیہ اور امریکہ کونیا اسرائیل کہتے ہیں' اس لئے کہ یہاں انہیں طاقت اور کنٹرول حاصل ہے۔ بہرحال کیتھوکس کی چونکہ بروسٹنٹس کے ساتھ دشمنی ہے اس کئے در حقیقت اب بورب میں آخری صلیبی جنگ کی تیاری ہورہی ہے۔ پورپ کودوبارہ متحد کیا جارہا ہے جیسے بھی رومن امیا ئیر ہوتی تھی اور پورا پورپ تقریباً ایک بادشاہ کے تحت ہوتا۔ بیاصل میں بوپ کی طرف سے کروایا جارہا ہے تا کہ بہت بڑی رومن کیتھولک امیر ملزم قائم ہو سکے۔نیٹوسے علیحدہ ہوکر پورپ کی ایٹی الگ فوج بنانے کی تیاریاں بھی اسی منصوبے کا حصہ ہیں۔ پر تسٹنٹس کا کہنا ہیہی کہ کیتھولک عیسائی فلسطین کو فتح کرنا چاہتے ہیں' تا کہ یہودیوں اورمسلمانوں کوختم کر کے وہاں پریتھولک عیسائی ریاست

سابقہ امت بنی اسرائیل جن کواللہ نے کتاب ہدایت اور کتاب شریعت تورات عطا کی تھی تقریباً دو ہزار برس تک اس دنیا میں اللہ کی نمائندہ قوم کے منصب پر فائز رہی۔ انہیں 1400 قبل میں تقریباً وہ است میں تورات عطا کی گئی تھی اور 610 عیسوی میں آنحضور مُنگا اللہ الم الم الم الم علامت اور اعلان تھا کہ وہ امت مسلمہ تھے۔ 624ء میں تحویل قبلہ کا حکم اس امر کی واضح علامت اور اعلان تھا کہ سابقہ امت مسلمہ جس کا مرکز بیت المقدس تھا' اب اپنی اس حیثیت سے معزول کر دی گئی ہے اور جونگ امت اس مقام پر فائز کی گئی ہے یعنی امت محمد 'اس کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ حضور شرار سالہ تاریخ تھی جبکہ تقریباً ساڑھے چودہ سو برس اس اس امت محمد کے ہیں۔ اس کیس منظر میں فلسیطین کے حوالے سے ایک بڑا پیارا جملہ میری اس امت محمد کے ہیں۔ اس کیس منظر میں فلسیطین کے حوالے سے ایک بڑا پیارا جملہ میری

اس زمین کے اندر بہکتے اور بھٹکتے پھریں گے۔ (اے موسیٰ!) ابتم افسوس نہ کروان فاسقول کے بارے میں کدان کا پیچشر ہور ہاہے۔''ان جالیس برسوں کے دوران حضرت موسىٰ اورحضرت بإرون عليهم السلام كاانتقال هو گيا۔ وه ساري نسل جو كهمسر ميں غلام رہي تھی' ختم ہوگئی۔نئ نو جوان نسل نے حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت بیشع ابن نون کی سرکردگی میں رفتہ رفتہ یورافلسطین فتح کرلیا۔لیکن ایک بہت بڑی غلطی بیہ ہوئی کہ پورے فلسطین پر کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی گئی۔ بارہ میں سے دس قبیلوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کرلیں جبکہ دوقبیلوں کا تاریخ میں سراغ نہیں ملتا کہ کہاں گئے۔میری ذاتی رائے بیہ ہے کہ وہ بھارت میں آ کرآباد ہوئے۔ یہاں کا برہمن وہی یہودی طبقہ ہے جواس وقت برہما لعنی حضرت ابراہیم کا نام لے کر یہاں آیا تھا۔ "صحف ابراہیم وموتی" کا قر آن مجید میں دوجگہ ذِ کر ہے 'لیکن وہ آج ہمارے پاس کہیں نہیں ہیں۔تورات بگڑی تگڑی ہڑ توسہی ناں۔زبورمحرف حالت میں سہی کیکن موجودتو ہے۔ انجیل کیسی بھی ہو وجودتو رکھتی ہے۔لیکن آج دنیا میں صحف ابراہیم کے نام سے کوئی کتاب نہیں ہے۔ رائے ہے کہ ہندوؤں کے اپنشد درحقیقت حضرت ابراہیمؑ کے صحیفے ہیں۔ بیرائے میں نے اپنشد کا پچھ مطالعہ کر کے قائم کی ہے۔ بہر حال انہوں نے دس چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کرلیں' جو باہم دست وگریال رہنے لگیں۔آس یاس کی مشرک قومیں ایک دوسرے کے خلاف ان سے مدد لیتیں ۔ ہوتے ہوتے ان قوموں کا اتنااثر ونفوذ ہو گیا کہ تقریباً پور بے فلسطین پروہ قابض ہو گئے اوران کواینے گھر ل سے نکال باہر کیا۔ یہ تین سو برس کی تاریخ ہے جوان حملوں میں بیان ہوئی ہے۔ پھر انہیں ہوش آیا کہ ہمیں تو جہاد کرنا جا ہئے۔ چنانچے وقت کے نبی سے کہا گیا کہ ایک سیہ سالا معین کر دیں ۔ انہوں نے حضرت طالوت کو معین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے میں فتح دی۔ یہاں سے یہود کی تاریخ کا زریں باب شروع ہوا' جو میرے نزدیک ان کی خلافت ِ راشدہ ہے۔ 1000 قبل مسے سے لے کر 900 قبل مسیح تک محیط تقریباً 100 برس میں پہلے حضرت طالوت تھے پھران کے داماد حضرت داؤڈ آئے اور پھران کے بیٹے حضرت سلیمان ۔اس کے بعدان کا ایک دورِز وال

نظر سے گزرا تھا کہ: Too small geography but too big a .history یعن فلسطین جغرا فیہ کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی جگہ ہے اس کا رقبہ ہماری سابقہ ریاست بہاول پور کے برابر ہے لیکن تاریخ اس کی پانچ ہزارسال تک پینچی ہوئی ہے۔اس کے مانندونیا کے کسی علاقے کی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔اس کا آغاز آج سے چار ہزارسال قبل انبیاء کرام کے سلسلے سے ہوتا ہے جب حضرت ابراہیمٌ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آئے تھے۔ان کی قوم کی طرف سے دشمن کی انتہا پتھی کہ آگ میں ڈال دیئے گئے۔ اللّٰد نے آگ کو حکم دیا تو وہ گل وگلزار بن گئی۔اس کے بعد حضرت ابراہیمؓ نے فوراً فیصلہ کرلیا که اب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ بیاللّٰد کا قانون رہا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے اور وہ قوم اس رسول کی جان لینے برآ مادہ ہوجائے تو پھراسے ہجرت کی اجازت ہوجات ہے۔حضورمَا اللّٰیمُ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہواتھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیمٌ نے فلسطین کواپنامسکن اور مرکز بنالیا۔ان کے بیٹے حضرت اسحاق کامقام بھی یہیں رہا۔ پھر ان کے بیٹے لینی حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت لعقوب نے بھی یہیں قیام کیا۔ان تین انبیاء کے شکسل کے ساتھ وہاں قیام کوبھی بنی اسرائیل اپنی تاریخ کا حصیہ مجھتے ہیں۔حضرت یوسٹ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر چلے گئے اور حیاریا نچے سوسال تک وہاں رہے۔اس دوران فلسطین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کے لئے پیشدیدر بن غلامی اور تغدیب کا دورتھا' جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیؓ کے ذریعے سے نجات دلا كي \_ يا خچ جيمه وسال قبل محض ستر افراد كا جو قافله مصر مين داخل ہوا تھا'اب اس كى تعداد چير لا كھ تك پننچ چكى تھى۔ وہاں سے حضرت موٹ اس قافلے كولے كرفلسطين كى سرحد ير پہنچ گئے اوراینی قوم کو حکم دیا کہاب جنگ کے لئے تیار ہو جاؤاوراس ارض مقدس میں داخل ہوجاؤ۔ لیکن پوری قوم نے کورا جواب دے دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: ''ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ارض فلسطین میں جب تک کہ جولوگ آج اس پر قابض ہیں وہ وہاں سے نکل نہ جائيں۔تو جاؤتم اورتمهارا رب لرؤنهم تو يہيں بيٹھے ہيں۔"اس پر الله كا فيصله آگيا كه: ''انہوں نے بزدلی دکھائی ہے تو ارض مقدس جالیس برس تک ان پرحرام کردی گئی۔اب وہ

شروع ہو گیا۔حضرت سلیمان کے دوبیٹوں کے درمیان بیسلطنت دوحصوں میں تقسیم ہوگئی: شالی اسرائیل اور جنوبی یهودید شالی سلطنت کا دارالخلافت سامریه جبکه جنوبی کا بروشکم تھا۔ آپس کی لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 700 قبل مسیح میں آشوریوں نے اسرائیل کی شالی سلطنت ختم کردی ٔ صرف جیموٹی سی جنوبی یہودیہ رہ گئی۔ پھران کے ہاں فسق وفجور کا بازار گرم ہوا تو اللہ تعالی نے عراق کے بادشاہ اور اس وقت کے نمرود نبوقد نضر (بخت نصر) کے ہاتھوں ان پر زبردست عذاب مسلط کیا۔حضرت سلیمان نے جومعبد (میکل سلیمانی) بنایا تھا'اسے مکمل طور پرمسمار کر دیا گیا۔لاکھوں افراد پروٹنگم میں موقع برقتل ہوئے جبکہ چھلا کھ یہودی مردول' عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یہود بوں رومن کیتھوکس اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں تینوں کی نگاہ اس وقت اس چھوٹے سے علاقے پر ہے۔ بیسارامعاملہ اب ارض فلسطین پرآ گیا ہے۔اباس کاحل کیا ہے؟ ایک اصولی اور پنی برانصاف حل تویہ ہے جو شروع سے بی امل اوکا مطالبہ تھا اور اب بھی حماس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کا قیام ناجا ئز طور یر ہوا تھا' ہمارے اوپرظلم کر کے یہاں یہود بوں کوآباد کیا گیا اس لئے اسرائیل کوختم ہونا جاہے اور پورے کا پورا فلسطین اس کے اصل رہنے والوں کو دیا جائے۔ لیکن اصل فیصلہ تو طاقت کرتی ہے۔ ربع '' ہے جرم ضیفی کی سزا مرگ ِ مفاجات'' امریکہ ان کی پشت پر ہے۔ یورپ سے بھی بھی بھی امیدیں بنتی ہیں کہوہ کچھ یہودیوں کےخلاف اورفلسطینیوں کے حق کی بات کر دیتے ہیں' لیکن ان کا بھی اصل ایجنڈا یہی ہے کہ یہاں سی یہودیوں اور مسلمانوں سب کو نکال کر رومن کیتھولک حکومت قائم کی جائے۔ بہرحال بیصورتِ حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی زمینی حقائق کودیکھے۔ایک زمانہ ہوا کہ پی ایل او نے ہاتھ ڈال دیئے کہ اچھا ٹھیک ہے' اسرائیل بھی رہے لیکن ایک فلسطینی ریاست بھی بن جائے۔اب اس صورتِ حال کوبھی بارہ تیرہ سال گزر گئے ہیں۔ بظاہراس مسئلے کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔اس چھوٹے سے جغرافیہ پراننے لوگوں کی نگامیں ہیں اور بے جارہ مسلمان وہاں پر پٹ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں بی ایل او کی بات بھی کسی درج میں میچے ہے۔ امریکہ کے سامنے سرجھ کا نے کے علاوہ اور کیا جارہ کارہے! بہرحال

ونیا کی تازہ ترین صورتحال کے مطابقاً رمیگاڈان اب زیادہ دورنہیں ہے۔اس کے لئے یورے بھر پور تیاریاں کررہا ہے۔ آج کل ایک عجیب بات قبرص کے حوالے سے بھی ویکھنے میں آ رہی ہے۔ کوفی عنان صاحب وہاں بار بار آ رہے ہیں۔اصل میں نیٹوافواج کا صدر مقام پہلے جرمنی تھا' وہاں سے بیکوسوو کی طرف منتقل ہوا۔اب وہاں سےان کا اگلا قدم قبرص ہے۔ وہیں اصل' جمینگ پیڈ' بنے گا۔ فلسطین یہاں سے بہت قریب ہے لہذا یہیں سے حملہ ہوگا' اور اس حملے میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے' کیونکہ جب تک یہودمسجدافصیٰ اور قبۃ الصخرہ کونہ گرائیں ان کا تھرڈٹمیل نہیں بنتا۔ قبضہان کژیا س ہاور دنیا کی عظیم ترین عسری قوت ان کی پشت پر ہے۔اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسرائیلی وزیراعظم شیرون نے فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر قائم چندیہودی بستیوں کوتو ہم خالی کردیں گئے جس کارقبم مص 140 مربع میل ہے کیکن مغربی کنارے پر ہماینی بستیاں نہیں گرائیں گے اور وہ یہودی علاقہ ہی رہے گا۔ امریکہ نے بھی اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے آ گے بیر معاملہ ہوا ہے کہ صدر حسنی مبارک نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران بش کو بید حمکی دی ہے کہ مشرق وسطی میں امن کاعمل طویل ہونے اور روڈ می پراسرائیل کے کاربندنہ ہونے سے عرب دنیامیں بے چینی اوراضطراب بڑھ رہاہے۔ عوام بیصورت حال کب تک برداشت کریں گے! عرب نوجوانوں کے اندر بہودیوں کی نفرت رچی ہوئی ہے۔لہذا وہ اٹھیں گے اور پھر ہولنا ک قتل عام ہوگا۔اس میں سب سے یہلے امریکہ کے ایجنٹوں کی صورت میں جومسلمان حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کوختم کریں گے۔ملت عرب کے لئے انتہائی خون ریز معاملہ آنے والا ہے۔ یہ ہے وہ ہولناک منظر جسے حضور مُلَّالِيًّا نے الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الكبریٰ یعنی تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ مستقبل سوائے اس کے اور کوئی نہیں ۔کوئی راستہیں ۔

xxx

# خلیج کی حالیہ جنگ .....جنگوں کی ماں؟

صیح بخاری اور تیج مسلم میں حضرت ابو ہر رہ اسے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا که'' گمان ہے کہ فرات سے سونے کا ایک خزانہ برآ مد ہوجائے گا'' اور صحیح مسلمؒ میں حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ آنحضور نے ارشا دفر مایا'' گمان ہے کہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا تو جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تواس پر ٹوٹ پڑیں گے۔جولوگ اس کے پاس ہوں گے وہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ ساری دولت لے جائیں گے پھراس پر جنگ کریں گے یہاں تک کہ ننا نوے فیصدلوگ ہلاک ہو جائیں گے' (ان احادیث کو پڑھتے ہوئے یہ بات پیش نظررہے کہ قدیم زمانے میں ملکوں اورعلاقوں کو دریاؤں یا پہاڑوں یا بڑے شہروں کے نام سے موسوم کرنے کا رواج عام تھا) تو ذراغورفر مائیں کہ کیا ہیہ بات محض''اتفاق'' ہےاورعظمت حدیث کی دلیل نہیں کہ آج تیل کی دولت کو''سیال سونا'' قرار دیا جار ہاہے؟ پھر کیا بیواقعہٰ ہیں کہ بھی کی حالیہ جنگ کا اصل باعث یہی تیل کی دولت ہے؟ مزید برآ ں کیا بیامر قابل توجنہیں ہے کہ عراق کے صدر صدام حسین نے اس جنگ کو''ام المحارب'' یعنی جنگوں کی ماں یا جنگوں کی سلسلے کا نقطه آغاز قرار دیا؟ (واضح رہے کہ صدام حسین خواہ اپنی ذاتی حیثیت میں دینی اعتبار سے کتنی ہی ناپیندیدہ شخصیت کی حیثیت رکھتا ہو، بہر حال عرب ہونے کے ناطے قرآن سے بھی واقف ہے اور حدیث نبوی سے بھی )۔

یمی وجہ ہے کہ دسمبر 90ء میں میں نے اس کا جوطویل انٹرویولاس اینجلس میں سی این این پردیکھا تھا، جوایک نہایت ماہر وشاطر شخص جان را در نے لیا تھا، اس موقع پر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس کی پشت پر جوطغریٰ آویزاں تھا وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ملکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس کی نشت پر جوطغریٰ آویزاں تھا وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ملکھ کے اس جھے کا تھا ''بل نے ذف بالے حق علی الباطل فیدمغه فاذا ھو

زاھے ''لیعی''ہم حق کا کوڑ اباطل کے سر پردے مارتے ہیں جواس کے د ماغ کا بھرکس کال دیتا ہے اور اس طرح باطل نیست و نابود ہوجا تا ہے۔'')

اس وقت یہی صدام حسین امریکہ اوراس کے حواریوں کے حلق میں پینسی ہوئی ہڈی بنا ہوا ہے کہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے۔امریکی صدر بش کے ارادوں اور بیانات سے بیر حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ اوراس کے حواری ہرممکن کوشش کریں گے کہ ان کے کسی ایک سیاہی کوبھی کوئی گزندنہ ہنچے خواہ دشمن کا بچہ بچہ ہلاک ہوجائے۔اس موقع پراس امر کا ذکر بھی دلچیں کا موجب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت بوحنا کے مکاشفات میں بھی، جو بائیل کے عہد نامہ جدید کی آخری کتاب میں درج ہیں، عراق کی الیی ہی شدید تباہی کا ذکر موجود ہے۔ان مکاشفات میں عراق کو' بڑے شہر بابل' کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے اور سب سے جیران کن امرید کہاس''شہر'' کے تین گلڑے ہوجانے کی نہایت واضح الفاظ میں خبر دی گئی ہے۔ (دیکھئے کتاب' مکاشفات' کے باب16 کی آیات 18-19) اور آج بیرحقیقت نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ عراق بالفعل تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ چنانچے شال میں کر دستان تقریباً خود مختار ہو چکا ہے اور جنوبی علاقے کو''نوفلائی زون'' قرار دے کرعملاً عراق کی حکومت کے کنٹرول ہے آزاد کر دیا گیا ہاورصرف بقیہ درمیانی علاقے پر حکومت بغداد کی واقعی عملداری باقی رہ گئی ہے۔ بوسنمیا ہر زیگو ویناسے شروع ہونے والی صلیبی جنگوں کا سلسلہ افغانستان اور عراق کے بعد کہاں تک ہنچے گا۔ایک نو جوان محقق کی تحقیق جس کالب لباب یہ ہے کہان جنگوں کے دوران شدید جانی ومالی نقصانات کی صورت میں امت مسلمہ کے افضل اور برتر جھے یعنی مسلمانان عرب کو ان کے اس اجماعی جرم کی بھر پورسزامل جائے گی جس کا ارتکاب انہوں نے دین حق کے نظام عدل وقسط کوایک کامل نظام زندگی کی صورت میں قائم نہ کر کے کیا ہے۔ان جنگوں میں ایک مرحلے یر'' دارالسلام'' صرف حجاز تک محدود ہوکررہ جائے گا اور دشمن مدینہ منورہ کے '' دروازوں'' تک پہنچ جائے گا۔لیکن پھر رحمت خداوندی جوش میں آئے گی،مسلمانان عرب ایک نئ ہیئت اجماعی تشکیل دیں گے اور ایک نئے قائدامیر مجمد ابن عبد اللہ المهدی کے

# اسرائيل نامنظور كيوں؟

اسرائیل کوتسلیم کرنے کے حوالے سے گذشتہ ادوار میں گاہے دبی زبان سے باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن پہلی بارابیا ہوا ہے کہ پاکستان کی مقتدر ترین شخصیت نے اس کو تسلیم کرنے کا نہ صرف وعدہ کرلیا ہے، بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، صرف وقت کے تعین کا مسئلہ ہے کہ کب اعلان کیا جائے۔ جبکہ امریکہ کا اصرار ہے کہ اس سال کے خاتمہ تک اعلان کر دیا جائے۔ چنا نچہ آج کل کرائے کے دانشورٹی وی ریڈیو اورا خبارات میں اس کے حق میں بڑھ چڑھ کر دلائل دے رہے ہیں اورایک کورس کے انداز میں راگ الاپ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ لہذا آئے اس مسئلے کا تاریخی اور علمی اعتبار سے جائزہ لیس کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے اور جمیں اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہئے۔

پاکستان اوراسرائیل مین مشترک قدرین:

سب سے پہلے تواس مسکے کا جائزہ لیتے چلیں کہ پاکستان اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دراصل ان دونوں ملکوں میں کچھ باتیں بظاہر مشترک ہیں،اگر چہ باطنی طور یر بیاشتراک حقیقی نہیں بلکہ ان میں کچھ فرق ہیں۔وہ مشترک چیزیں کیا ہیں؟

ا) ید دونوں ملک مذہب کے نام پر قائم ہوئے۔ پاکتان کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔اسرائیل بھی بظاہر یہودی مذہب کے نام پر قائم ہوالیکن یہود مذہب چونکہ باطنی طور پر ایک نسلی مذہب ہے، اس لیے اس کے قیام کی بنیاد مذہبی نہیں بلکہ نسلی ہے۔ حال ہی میں ڈربن ساؤتھ افریقہ میں ایک عالمی کانفرنس میں یہ قرار داد سامنے آئی تھی کہ اسرائیل ایک نسل پرست

ہاتھ یر''بیت'' کر کے جوابی کارروائی کے لیے مستعد ہوجائیں گے۔اس موقع پریہ تذکرہ یقیناً دلچیں کا موجب ہوگا کہ عیسائیوں کی روایات میں بھی اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک عظیم جنگ کا ذکر موجود ہے جوحق اور باطل کے مابین ہوگی۔ چنانچے حضرت بوحنا کے جن مکاشفات کا تذکرہ اس ہے قبل ہو چکا ہے ان ہی میں نہ صرف پیر کہ اس جنگ کا ذکر بھی موجود ہے، بلکہ بیصراحت بھی ہے کہ اس میں حصہ لینے کے لیے دمشرق کے بادشاہوں کی فوجیں' بھی آئیں گی! مکاشفات میں اس جنگ کے دن کو' خدائے اعظم وقادر کا دن' کہا گیا ہے اوراس کے محل وقوع کا نام'' آرمیگا ڈان' نتایا گیاہے۔( دیکھئے'' مکاشفات' باب 16 آيات 12 تا 16) - گويا حديث نبوي كان (ملحمة العظمي "اور بائيل" آرميگا دان" ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں!احادیث نبویہ سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہان جنگوں کے پہلے مرحلوں میں مقابلہ صرف عیسائیوں اورمسلمانوں کے مابین ہوگا اور یہودی اگرچہ پس یردہ تو شریک ہوں گے لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ چنانچے لیے کی جنگ کے دوران اس صورت حال کی بھی ایک ابتدائی جھلک دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ اوراس کے حواریوں نے اسرائیل کو جنگ میں شرکت سے رو کے رکھا ہے اوراس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پوری کررہاہے۔ تاہم جبحضرت مہدی کی قیادت میں اور مشرق سی آنے والی کمک کی مدد سے مسلمانان عرب کا میابیاں حاصل کرنی شروع کریں گے تو یہودی بھی جنگ میں کود پڑیں گے اور یہی مرحلہ''کمسے الدجال' کے خروج کا ہوگا .....جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر عذاب الہی کے کچھ مزید اور شدید تر کوڑے پڑیں گے۔ تا ہم اس کے بعد حضرت مسلح نازل ہوں گے اوران کے ہاتھوں نہ صرف میکہ دجال قتل ہوگا بلکہ پوری قوم بنی اسرائیل پربھی اللہ کا وہ عذاب استیصال نازل ہوجائے گاجس سے وہ اب سے دوہزار برس قبل حضرت مینے انکار کر چکے تھے۔ چنانچہ اگر چہ ابتداء میں میں الدجال کے ہاتھوں'' بخطیم تر اسرائيل' وجود ميں آ جائے گا، تاہم بالآ خروہی عظیم تر اسرائیل' سابقه معزول ومغضوب امت مسلمہ کا''عظیم تر قبرستان''بن جائے گا۔

ریاست ہے اور یہ سل کی بنیاد پر فلسطینوں پر ظلم ڈھار ہاہے۔ وہاں سے اسرائیل اور امریکہ نے واک آؤٹ کیا اور امریکہ نے واک آؤٹ کیا اور امریکہ نے اس قرار داد کورو کئے کے لیے پوراز ورلگا دیا۔ بہر حال پوری دنیا متفق تھی کہ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے، جودوسری نسلوں پر ظلم ڈھارہی ہے۔

۲) دوسری قدرمشترک یہ ہے کہ دونوں ملک تقریباً ہم عصر ہیں لیعنی ایک ہی وقت میں وجود میں آئے۔ دونوں میں اتفاقاً ٹھیک نو ماہ کا وقفہ ہے۔ پاکستان 14اگست 1947ء کو بنا جبکہ اسرائیل 14 مئی 1948ء کو قائم ہوا۔ میرے خیال میں اس میں بھی ایک معنوی ربط ہے جبیبا کہ حدیث مبارکہ میں ہے ''اللہ نے کوئی مرض ایبا پیدا نہیں کیا، جس کی دوانہ پیدا کی ہو۔'' گویا اللہ نے ٹھیک نو ماہ قبل اسرائیل کے علاج کے طور پر پاکستان قائم فرمایا جس نے آگے بل کرآ خری معرکہ تی وباطل میں اسرائیل کے سامنے آنا ہے۔

س) دونوں ملک (Tips of the Iceberg) کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پوراعالم عیسائیت اور مغرب اس کی پشت پر ہے۔ اسی
طرح پاکستان بھی کوئی بڑا ملک نہیں لیکن پوری امت مسلمہ میں احیائے اسلام کا جوجذبہ
کار فرما ہے، اس کی ساری امیدیں پاکستان سے وابستہ ہیں۔ قیامت سے قبل بیدونوں
بڑے تو دے آپس میں ٹکرانے والے ہیں جیسا کہ احادیث میں قیامت سے قبل آخری
جنگ کے طور پرحق و باطل میں ایک بہت بڑے معرکہ کی خبردی گئی ہے۔

ايك برا فرق:

اس اشتراک کے علاوہ ایک بہت بڑا فرق جوان دونوں ممالک میں پایا جاتا ہے، وہ سیہ کہ پاکستان ایک خطے میں پہلے سے مقیم ایک قوم کی دستوری اور پرامن جدوجہد کے نتیج میں وجود میں آیا جبکہ اسرائیل کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ایک قوم جوساڑ ھے اٹھارہ سو سال قبل فلسطین سے نکل تھی، آج ظلم اور دھاندلی سے یہاں آ کر دوبارہ قابض ہوگئی۔ آئیس مال قبل فلسطین سے نکالا گیا، نیز جب یہ یہاں سے بے دخل ہوئے تو حاکم نہ تھے بلکہ چپارسو برس سے رومیوں کے غلام تھے۔ یہودیوں کے ایک فرقے ذی لوٹس نے حضرت عیسلی کے برس سے رومیوں کے غلام تھے۔ یہودیوں کے ایک فرقے ذی لوٹس نے حضرت عیسلی کے

رفع ساوی کے 37 برس بعد 70 ء میسوی میں رومیوں کے خلاف بغاوت کی توٹا ئیٹس رومی نامی جرنیل نے ان پرحملہ کیا اور ایک دن میں ایک لا کھتمیں ہزار یہود یوں کوتل کیا اور انہیں یہاں سے نکال دیا۔ اس وقت یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس عرصے کو بیا پنا دور انتشار کہتے ہیں۔

اس عرصے کے دوران نہیں کہیں پناہ نہ طارق بن زیاد نے جب سین پر تملہ کیا تو وہاں آباد یہودیوں نے طارق بن زیاد کی مدد کی تو آنہیں سین کی مسلمان حکومت میں بہت زیادہ اثر ورسوخ حاصل ہوگیا، جس کو استعال کرتے ہوئے یہودیوں نے فرانس، اٹلی اور برطانیہ سے سین میں مسلمانوں کی قائم کردہ یو نیورسٹیوں میں حصول علم کے لیے آنے والے نو جوانوں میں اپنا اثر بڑھایا جس کے نتیج میں عیسائیت دو حصوں میں تقسیم ہوگئ ۔ ایک حصہ کیتھولک اور دوسرا پروٹسنٹ بن گیا۔ یہودیوں نے پروٹسنٹ فرقے کے ذریعے سود اور سیکولرازم کورواج دیا۔ یوں انہوں نے سودی کاروبار کی اجازت لے کر بینکنگ سٹم قائم کیا اور عیسائی حکومتوں کوسودی قرضے دے کراپنے شانج میں جکڑ لیا۔ گویا فرنگ کی رگ جاں نیچہ یہود میں آگئی۔ اس دوران انہوں نے فلطین پر قبضہ حاصل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کردی۔ بالآ خرانہوں نے برطانیہ کے ذریعے 1971ء میں یہاں آباد ہونے کاحق حاصل کرلیا۔ پہلے انہوں نے پیسے سے مکانات اور زمینیں خریدیں جب ان کی تعداد زیادہ ہوگئی تو انہوں نے دھونس اور زبردتی سے علاقوں پر قبضہ شروع کیا اور مقامی لوگوں کو طاقت حیل پر بے گھر کردیا۔ یہاں تک کہ یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کاعلان کردیا۔

آج امریکہ انہی پڑسٹٹس کا امام ہے جبکہ برطانیہ اس کا چھوٹا بھائی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق خلاف یہ دونوں ایک سے جبکہ اولڈ یورپ ان کے خلاف تھا کیونکہ وہ کیتھولک ہیں۔ کیتھولک ہیں۔ کیتھولک ہیں۔ کیتھولک اکثریت والے ممالک جنہیں قدیم یورپ کہا جاتا ہے، بروشلم میں ایک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پروسٹٹس وہاں یہودی حکومت قائم کرکے ہیکل سلیمانی تغییر کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے زدیک حضرت عیسی علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر ہیک سلیمانی تغییر کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے زدیک حضرت عیسی علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر آمداسی وقت ہوگی جب بیمراحل طے ہوجائیں گے۔ البتہ تمام تراختلا فات کے باوجودیہ

دونوں اس بات پر شفق ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال باہر کیا جائے۔

جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے وہ فلسطین ہی کا علاقہ نہیں بلکہ مصر، شام،اردن اور سعودی عرب کے بعض علاقوں تک گریٹر اسرائیل کے قیام کی منصوبہ بندی کررہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مسجداقصلی اور قبۃ الصخرہ گرا کر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔اگر يبوديوں نے بيت المقدس ميں''قبۃ الصخرہ'' گراديا تو عالم اسلام کی حکومتیں اس سيلاب ميں بہہ جائیں گی۔احادیث کی رویت قبل از قیامت اسلام اور کفر کے درمیان جوایک فیصلہ کن عكر ہونے والى ہے،مير بزر يك بيواقعاس جنگ كاپيش خيمہ ثابت ہوگا۔اس جنگ ميں یہودی اور عیسائی دنیا ایک طرف ہوگی اور عالم اسلام ایک طرف ہوگا۔اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عیسائی دنیا 80 حجنڈوں تلے جمع ہوکرمسلمانوں پرحملہ آور ہوگی اور ہر حجنڈے کے پنچے 12 ہزار فوج ہوگی۔ گویا مجموعی طور برنو لا کھساٹھ ہزار فوج مشرق وسطیٰ پر حمله کرے گی ۔اس وقت حضرت مہدی اور سی علیہ السلام اس بلغار کا مقابلہ کریں گے،ان دونوں شخصیات کی مرد کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں، خراساں کے علاقے سے مسلمان پہنچیں گے۔ برانے خراساں میں افغانستان کےعلاوہ یا کستان ایران کا پچھ حصہ شامل ہے۔ علامه اقبال اور قائداعظم کے نظریات: اب آئے دیکھیں کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمارے اکابرین کے کیا خیالات رہے ہیں۔مصور دمبشریا کستان علامہ اقبال نے اپنے ایک شعرمیں اس کی وضاحت یوں کی ہے۔

ہے خاک فلسطیں پہ یہودی کا اگر حق
ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟
اگر دو ہزار برس پہلے نکلی ہوئی قوم کو دوبارہ فلسطین میں لاکرآ بادکیا جا سکتا ہے جو
یہاں بھی حاکم بھی نہیں رہی، بلکہ محکوم تھی تو پھر عربوں کو ہسپانیہ واپس ملنا چاہئے کیونکہ وہ کئی
صدیوں تک وہاں حاکم رہے ہیں۔ اسی طرح 125 کتوبر 1947 ء کو قائد اعظم نے رائٹر
نیوز ایجنسی کے نمائندے کو انٹر ویو دیتے ہوئے کہا کہ: ''فلسطین کے بارے میں ہمارے
موقف کی وضاحت اقوام متحدہ میں پاکتانی وفد کے سربراہ محمد ظفر اللہ خان نے کر دی ہے

مجھے اب بھی بیامید ہے کہ تقسیم (فلسطین) کامنصوبہ مستر دکر دیا جائے گاور نہ ایک خوفناک چپقاش کا شروع ہو جانا ناگزیر اور لازمی امر ہے۔ یہ چپقاش عربوں اور منصوبہ تقسیم نافذ کرنے والوں کے درمیان نہ ہوگی بلکہ پوری اسلامی دنیا اس فیصلے کے خلاف عملی طور پر بعناوت کرے گی کیونکہ ایسے فیصلے (اسرائیل کے قیام) کی جمایت نہ تو تاریخی اعتبار سے کی جاستی ہے اور نہ ہی سیاسی اور اخلاقی طور پر۔ ایسے حالات میں پاکستان کے پاس اس کے جاسکتی ہے اور خواہ مخواہ کے مکمل اور غیر مشروط جمایت کرے اور خواہ مخواہ کے اشتعال اور دست درازیوں کورو کئے کے لیے جو پچھاس کے بس میں ہو، پورے جوش و خروش اور طاقت سے بروئے کا رلائے۔''

علامها قبال اور قائداعظم کے خیالات سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسرائیل کو تشلیم کرناظلم اور نا انصافی کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ اس وقت اسرائیل کوشلیم کرنے بیہ نہ کرنے کے حوالے سے جو بحث جاری ہے،اس کا تجزید کیا جائے تو یہ اصول پرستی اور ابن الوقتی کامقابلہ ہے۔اصول کی بات کی جائے تو اسرائیل کوکسی قیمت پرتسلیم نہ کیا جائے۔اگر گیدڑ کی سوسالہ زندگی کو بہتر سمجھتے ہوئے ابن الوقتی کواپنا ئیں تو اسرائیل کوتسلیم کرنے میں فائد ہے ضرور ہیں مگر دیریانہیں۔ دراصل یہ جنگ یہود یوں اور عربوں کی نہیں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہے۔اگر عرب ممالک کے حکمران امریکہ کی طاقت کے آگے جھک کر اسرائیل کوتسلیم کرلیں تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ ویسے بھی بیمکن ہی نہیں کہ اسرائیل اورفلسطینیوں کے درمیان کوئی امن کاعمل کسی صورت کامیاب ہو سکے۔موجودہ سیز فائر کے ذریعے اسرائیل محض وقت حاصل کرنا جا ہتا ہے تا کدرفتہ رفتہ مسلمانوں کی حمیت مرجائے۔ گذشتہ ایک عشرے کے مذاکرات ہمارے سامنے ہیں کیمپ ڈیوڈ، اوسلو، وائی ر بوراور پیة نہیں کہاں کہاں مٰدا کرات ہوئے کیکن عین وقت پر اسرائیل ہمیشہ مکر جا تا ہے۔ بہرحال ہم اسرائیل کوتسلیم کریں یا نہ کریں، وہ پاکستان کو کمزور کرنے اور ایٹی ا ثاثے ختم کرنے یاان پر قبضہ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا کیونکہ اسرائیل یا کستان کواپناسب سے برا دشمن سمجھتا ہے۔

#### امریکہ کے روش خیال ایجنڈے کی حقیقت

اس وقت يورى دنيا اور بالخصوص يا كستان جس ميس روشن خيالي اوراعتدال پسندي جیسی اصطلاحات کا بہت غلغلہ ہے اور ہمارے حکمران امریکہ کو بار باریدیقین د ہانی کرانے میں مصروف ہیں کہ یا کتان آپ کے روثن خیال اور اعتدال پیندا بینڈے پر گامزن ہے اور عنقریب ہمارا معاشرہ روشن خیالی کی کامل تصویر ہوگا۔اس صورت حال میں ضروری ہے کہ مجھاجائے کہ امریکی روشن خیالی ایجنڈے کی حقیقت اور اس کا ہدف کیا ہے؟ امریکہ کا میہ روثن خیال ایجنڈ امغرب میں پوری طرح حاوی ہے مگر ابھی پوری نوع انسانی پراس کاغلبہ نہیں ہوا۔ حال ہی میں رینڈ کارپوریشن جو کہ امریکی تھنک ٹینک ہے اور اپنی سفارشات امریکی محکمہ دفاع کو بھی دیتا ہے نے حال ہی میں چند سفار شات دی ہیں جس میں مطالبہ کیا گیا که (1) وہ افراد جواسلام کو مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں وہ فنڈ امینٹلسٹ ہیں اور ہمارے اوّ لین دشمن میں۔انہیں ہرصورت میں ختم کرنا جا ہیے۔(2) وہ روایت پسندعلماء جومساجد میں امامت اور خطابت کرتے ہیں انہیں فرقہ وارانہ اختلافات میں الجھا کر رکھنا چاہیے کیونکہ پیبھی بھی فنڈ امنٹلسٹ حضرات سے ل کر ہما ہے لیے خطرے کا مؤجب بن سکتے ہیں (3) اسلام کی جدید تعبیر کرنے والے ماڈ رنسٹ علماء کو برنٹ اورالیکٹرا نک میڈیا تک بھریور رسائی دی جائے۔ (4) سیکولرسٹ حضرات پہلے سے ہی ہمارے ہم نوا ہیں۔ لہذا فنڈ امنٹلسٹ اور روایتی علاء کوختم کیا جائے اور ماڈرنسٹ اور سیکورحضرات کوسپورٹ کیا جائے۔روشن خیال ایجنڈے کی وجہ سے ساجی نظام میں بردے اور عزت وعصمت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا'ساجی سطحیریها بجنڈا کم از کم آدھی دنیا پر مسلط ہو چکا ہے البتہ ایشیا اورا فریقہ میں ابھی شرم وحیا کا کچھ عضر باقی ہے اور خاندانی نظام بھی کسی حد تک برقر ار ہے امریکہ اور

ہم امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو چاہیں کر لیں ، پاکستان کی باری آ کررہے گی۔ اگر چہاس وقت امریکہ کی بید حیثیت بن گئی ہے کہ اس کے دامن میں پناہ لینے کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں۔ امریکہ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ امریکہ نے دجال کی شکل اختیار کررگھی ہی۔ اس کی دجالیت کی تکون سیکولرازم ، سوداور بے حیائی پر مشتمل ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اس وقت دین اسلام کے تقاضوں ، اخلاقی اصولوں اور غیرت و حیت کی قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کردیں اوریہاں اللہ کا دین قائم کردیں تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی اور پھرکوئی یا کستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔

\*\*\*

کے ساجی نظام کی ایک نئی تعمیر کرنی ہے اور اس پروگرام کو بونا ئنٹیڈ نیشن کی جزل اسمبلی نے منظور کیا ہے اور اس پر دستخط کرنے والے ممالک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی شامل ہے۔ یا کستان اس ایجنڈے پر تیزی سے عمل کرنے والا ملک ہے۔موجودہ حکومت نے ہر سطے برخوا تین کو 33 فیصد نمائندگی دی ہے جو دنیا کی کسی بھی جمہوریت حتی کہ بھارت جیسے ملک میں بھی الیانہیں اس طرح امریکی روثن خیالی ایجنڈ ے کی دوڑ میں اس وقت یا کستان سب سے آگے ہے۔ پاکستان میں اس نظام یا ایجنڈے پڑمل کے لئے یونا کنٹڈ نیشنز اور امریکہ کی حکومتیں NGO's کوکروڑوں رویے کے فنڈ دیتی ہیں حال ہی میں ایک امریکی ریاست کے چرچ میں امینہ ودود نامی عورت نے مردوں اور عورتوں کی جماعت کی امامت کروائی ہے۔ جسے مغربی میڈیانے بہت کورج دی ہے حالانکہ اس حوالے سے مسلمانوں کے تمام مکا تب فکر کا اجماع ہے کہ عورت نہ مؤذن بن سکتی ہے اور نہ ہی مردوں کی امامت كرواسكتى ہے احادیث میں عورتوں كو صرف عورتوں كى باجماعت نماز كى اجازت چند شرائط کے ساتھ مذکور ہے۔ سوشل انجیز نگ پروگرام کے ذریعے وہ عورتوں کومردوں کے ساتھ مساوات کا نعرہ دے کر ہمارے خاندانی نظام میں دراڑ پیدا کرنے جاہتے ہیں۔اوران NGO's کے تحت ملک میں نیانظام تعلیم بھی لایا جار ہاہے جس میں زیادہ توجہ بھی اس بات یر مزکور ہے کہ طالبات کے اندر شعور پیدا ہو کہ والدین یا شوہر کے تابع ہو کر کیوں رہیں۔اس ایجنڈے کا آخری مرحلہ مغرب میں تواپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے یعنی مرداورعورے کو شادی کے بندھن سے آزاد کرنا اور بغیر شادی کے اولاد کا بھی ہونا لینی حرامی بچوں کی ولادت۔ چندسال قبل امریکہ کے سابق صدر کلنٹن نے ایک اجلاس میں کہاتھا'' کے عنقریب ہاری قوم کی اکثریت حرام زادوں یر مشتمل ہوگی'' بلکہ اُس کے الفاظ تھے Born without any wed lock یعنی بغیر شادی کے حرامی بچوں کی ولادت مغرب میں پوری طرح غلبے کے بعداب سپر یاورامریکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس نظام کو روش خیالی کے لیبل سے بوری دنیایر لا گوکرنا جا ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر بش کہتے ہیں کہ ہم ایشیا کی Modernize کرنا چاہتے ہیں۔عرب میں شریعت کے پچھ قوانین نافذ

مغرب کی جانب سے ایک زبردست تح یک روش خیالی اور اعتدال پیندی کے عنوان سے چلائی جارہی ہے۔تا کہ بیجھی ہم جیسے ہوجائیں اور بلکہاس حد تک لبرل اور روثن خیال ہو جائیں کہ بیوی زنا کررہی ہے تو کرتی رہے یہ اسکی مرضی ہے۔ بیٹا اور بیٹی آ وارہ ہیں تو مجھے کیا۔اگر چەمسلمان ملکوں کا ایلیٹ (Elite) طبقہ اس رنگ میں رنگا جاچکا ہے۔ یعنی بالائی طبقے کی اکثریت بے بردگی ،فحاثی ،عریانی اور آزادجنس پرستی اختیار کر چکی ہے۔روثن خیالی کے امریکی ایجنڈے میں آپ جس طرح چاہیں اپنی جنسی خواہش کو پورا کریں ہس دونوں طرف کی رضا مندی مطلوب ہے' زنا بالجبرقانون کی خلاف ورزی شار ہوتا ہے' لیکن زنابالرضاسرے سے کوئی جرم نہیں۔اس روشن خیالی ایجنڈے کے نتیجے میں فیملی سسم برباد ہوگیا'والدین بچوں کو بلوغت کی قانونی عمر کے بعد گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جیا ہے لڑ کا ہویا لڑکی خود جا کر کماؤاور کھاؤ۔اگر ہم پر پچھ ذمہ داری تھی توبس ایک خاص عمر تک تھی ۔ ظاہر ہے پھراولا د کو بھی ماں اور باپ کی کیا فکر ہوگی۔ چنانچہ پورپ اور امریکہ کے معاشروں میں بڑھایے میں ماں باپ کو Old House میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔مغرب نے اسے نظریات کے نفاذ کے لیے 1994 میں قاہرہ میں اور پھرا گلے برس بیجنگ میں بہود آبادی کانفرنس منعقد تھی جس کا ایجنڈا روش خیالی پر مبنی تھا یعنی عورت کی آزادی اس کے بعد جون 2000ء میں بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی جس میں بیہ مطالبہ کیا گیا کہ طوائفانہ زندگی (Prostitution) کو قابل احترام پیشه سمجھا جائے دوسرے نمبر پر ہم جنس پرستی عاہے وہ دوعورتوں(lesbians) کے درمیان ہواور جاہے دومردوں(Gays) کے درمیان ہواس کو (Normal Orietation) برانہ سمجھا جائے پھرید کہ عورت اور مرد برابر ہیںان کی ووٹنگ برابر ہوگی اورعورت کوطلاق کا بھی برابر حق حاصل ہوگا اور گھریلوذ مہ داریوں اور تولیدی خدمات پر وہ اینے شوہر سے اجرت بھی طلب کرسکتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے خاوند کی مزدور ہے۔اگروہ حمل کی تکلیف گوارہ کرے تو اس پر بھی وہ اجرت لے سکتی ہے۔تویہ ہے امریکہ کاوہ روثن خیال ایجنڈ اجس کوسا منے لایا جارہا ہے اوراس کوسوشل انحيئر نگ (Social Engineering) جيباخوبصورت نام ديا گيا ہے' يعني جميں دنيا

#### حقيقي جهاد في سبيل الله

جس طرح ہمارے تمام دینی تصورات محدوداور مسنح ہو چکے ہیں، اسی طرح جہاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنی میں استعال ہور ہا ہے، بلکداکٹر و بیشتر بہت غلط معنی میں استعال ہوتا ہے۔ آ پئے قر آن وحدیث کی روشنی میں جائزہ لیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا؟ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ ہمارے دین میں اس کا مقام ومرتبه کیا ہے؟ اس جہاد کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کا نقطه آغاز کیا ہے؟ اس کی پہلی منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل کون سی ہے؟ اس ضمن میں ایک عظیم مغالطہ توبیہ ہوا کہ جہاد کو جنگ کے ہم معنی بنادیا گیا، حالانکہ جہاد کے معنی ہرگز جنگ کے نہیں ہیں۔ جنگ کے لیے قرآن مجید کی اپنی اصطلاح '' قال'' ہے جوقرآن میں بکثرت استعال ہوئی ہے۔ بیاصل میں جہاد کی ایک آخری صورت اور آخری منزل ہے، کیکن جہاد اور قال کو بالکل مترادف بنادینے کا نتیجہ بیز نکلا ہے کہ اب جہاد کی وسعت اور ہمہ گیری پیش نظرنہیں رہی۔اس ایک مغالطے کے بعد تم بالا ئے تتم اورظلم بالا نے ظلم بیہوا ہے کہ مسلمان کی ہر جنگ کو جہاد قرار دے دیا گیا،خواہ وہ خیر کے لیے ہو یا شر کے لیے۔کوئی ظالم و جابر مسلم حکمران اپنی نفسانیت کے لیے، اپنی ہوس ملک گیری کے لیے کہیں خونریزی کررہا ہوتو اس کا پیمل بھی جہاد قرار پایااوراس طرح اس مقدس اصطلاح کی حرمت کو بیٹہ لگایا گیا ہے۔ آ ئے ذراتفصیل کے ساتھ جائزہ لیں کہ قرآن مجید کے نزدیک جہاد کی اصل حقیقت کیا

لفظ جہاد کا سہ حرفی مادہ''ج ھ د'' ہے اور بیلفظ اردو بولنے اور اردو لکھنے والوں کے لیے کسی درجہ میں بھی نامانوس نہیں ہے۔ جہر مسلسل، جدو جہد، بیالفاظ اردو زبان میں عام ہیں۔ایران نے ایسا کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں خاندانی نظام مضبوط ہے اورعوامی سطح پر نماز'روزہ کی پابندی ہے تو یہ سیکولرزم کی نفی ہوگئ ۔لہذاان سب کوختم کیا جائے۔افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچ تشکیل دیا جارہا تھا تواسے جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ پاکستان میں صدر پرویز مشرف امر کی روش خیال ایجنڈ ہے کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں انہیں مزیدمہلت ملی تو یہ کمال اتا ترک سے بھی سبقت لے جا کیں گے۔ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چا ہے اور سوچنا چا ہے کہ جو تہذیب ہم اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے امر کی چھے بنے ہوئے ہیں وہ تہذیب یورپ اور امریکہ میں اپنی موت آپ مررہی سے۔

\*\*\*

بهي كهيا وُاورا بني جانبي بهي كهيا وُ حبيها كه سورة الحجرات كي آيت مين ارشاد هوا: ''اورانهون نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔''اس جہاد کے لیے ایک تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ کسی مدف کامعین ہونا ہے۔کوئی مقصور معین ہو،کوئی نصب العین ہو،جس کے لیے وہ محنت اور مشقت کی جائے۔ لہذا سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا''اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھیائی اس میں اپنی جان بھی اور اپنے اموال بھی ۔'' ایک بندہ مؤمن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز خوداینے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔اس لیے کہ ایمان کا حاصل تو یہی ہے کہ انسان نے اللہ کو مانا ، اللہ کے رسول کو مانا ، اللہ کی کتاب کو مانا، آخرت کومانا، بعث بعدالموت، حساب کتاب اور جزاوسزا کومانا۔ اگریپر مانناصرف زبانی اقرار کے درجے میں نہیں ہے۔ بلکہ فی الواقع ان حقائق پرانسان کا ذہن مطمئن ہو چکا ہے، دل میں یقین جاگزیں ہوگیا ہے اوراس سے اس کا باطن منور ہوگیا ہے تواس کا نتیجہ لازمی پیر ہوگا کہ اس کے اینے اندرایک کشاکش پیدا ہوگی، ایک تصادم اس کی شخصیت کے داخلی میدان کارزارمیں بریا ہوجائے گا۔اس کشاکش کا آغازاس کمحے ہوجاتا ہے جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ایمان کا تقاضا ہیہ ہے کہ خواہ تمہاری بھوک ہویا شہوت ہو، یا کوئی اور فطری جذبهاورتقاضاتمهارے باطن میں سے ابھرر ہا ہو،اس کی تسکین اب حلال اور حرام کی قیوداور حدود کے اندراندر کرنی ہوگی، مادر پدرآ زاد ہوکراب کوئی کامنہیں ہوگا۔ یہیں سے اس کشاکش کا آغاز ہوجا تا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم مُثَاثِیّناً سے یوچھا گیا''اے اللہ کے رسولً سب سے اعلی اور افضل جہاد کون سا ہے؟ ' جواباً آپ نے ارشاد فرمایا: ' کو ایخ نفس کے ساتھ شکش کرے اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خوگر بنائے۔'' بینقطہ آغاز ہے جہاد کا جیسے کہ ایک اور مقام پر آنحضور مُثَالِیْ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰه عنی میں سے کوئی شخص حقیقی معنی میں مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تالع نہ ہوجائے اس کے کہ جومیں لے کر آیا ہوں ۔''اچھی طرح جان لینا جا ہے کہ جولوگ مجاہدہ فی سبیل اللہ کے اس باطنی میدان کا ر زار میں کوئی فتح اور بالادی حاصل کیے بغیر باہر کے دشمنوں سے لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ دراصل خودفریبی کا شکار ہیں۔ باہر کے دشمنوں سے نبرد آ ز مائی اور مجاہدہ ومقاتلہ سے

استعال ہوتے ہیں۔ جہد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔انگریزی میں اس کامفہوم ان الفاظ میں ادا ہوگا۔"To Exert Ones Utmost" کسی بھی مقصد کے لیے،کسی بھی معین ہدف کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا،مشقت کرنا جدوجہد کرنا اصلاً ''جہد'' ہے۔لیکن عربی زبان میں یہی مادہ جب مختلف سانچوں میں ڈھلے گا تواس سے لفظ'' مجاہدہ'' بنے گا جیسے لفظ ''مقاتلہ'' ہے''قتل''اور''مقاتلہ'' میں فرق یہ ہے کفتل ایک یک طرفہ فعل ہے۔ایک مخض نے دوسرے توقل کردیا۔ جب کہ مقاتلہ بیہے کہ دوافرادایک دوسرے توقل کرنے کے لیے آ منے سامنے آ کھڑے ہوں، وہ اسے قل کرنے کے دریے ہواور پیاسے قل کرنے کے دریے ہو۔اسی طرح لفظ ' جہد' میں یکطرفہ کوشش کا تصور سائمنے آتا ہے، یعنی کسی مدف اور مقصود کے لیے محنت کی جارہی ہے، مشقت ہورہی ہے، جب کہ مجامدہ میں ایک اضافی تصور سامنے آئے گا کہ کوشش میں مختلف فریق شریک ہیں۔ ہرایک کا اپنا کوئی مقصداورا پنا کوئی نقط نظر ہے اور ہرایک اس کوشش میں ہے کہایئے مقصد کو حاصل کرے اور اپنے خیال یا ا پنے نظریئے کو دنیا میں سربلند کرنے کی کوشش کرے۔' جہاد فی سبیل اللہ' در حقیقت قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ جہاداورمجاہدہ دونوں باب مفاعلہ سے مصدر ہے۔انگریزی میں اب اس کو یوں ادا کیا جائے گا To Struggle Hard اس لیے کہ Struggle میں کشکش اور کشاکش کامفہوم شامل ہے۔ جہد صرف کوشش ہے جب کہ جہاد یا مجاہدہ کشکش اور کشاکش ہے اور انگریزی کے اس لفظ Struggle میں بھی وہ تصور موجود ہے۔ مجاہدہ خواہ کسی مقصد کے لیے ہواس میں انسان کی صلاحیتیں ، قوتیں اور توانا ئیاں بھی صرف ہوں گی اور مالی وسائل و ذرائع بھی صرف ہوں گے۔ان دو کے بغیر دنیا میں کوئی کوشش ممکن نہیں ہوتی ۔ ابتدائی سطح پر کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نصب العین کے لیے، کسی بھی خیال کی ترویج واشاعت کے لیے انسان کو پچھ مالی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے وہ ایخ نصب العین اور آئیڈیا Project کر سکے البذاقر آن مجید میں بھی آ پ دیکھیں گے کہاس مجاہدے کے ساتھ دوالفاظ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔''اپنے مال اوراینی جان کے ساتھ''لیعنی اس مجاہدے، اس جدو جہداوراس کی کوشش میں اپنے مال

کواس راہ میں صرف کریں۔ نبی اکرم مَا اَلْتُهُمْ ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه پھراینے کاروبار میں منہمک نہیں ہوئے ، بلکہ آپاسی کشاکش ،اسی کوشش اور اسی جدو جهد میں ہمة تن مصروف ہو گئے ،اور چندسال کی محنت کا نتیجہ بید نکلا کہ عشرہ مبشرہ میں سے جواصحاب کولا کرانہوں نے محدرسول الدُمُؤَاليَّنِ کَا حِصولی میں ڈال دیا۔ بیہ ہے اس مجاہدہ فی سبیل الله کی پہلی منزل! یہ بات واضح وَنی چاہئے کہ جنگ اور قبال کا مرحلہ تو نبی اکرم عَلَاثِيْرَا کے دور نبوت میں کہیں پندرہ برس کے بعد آیا۔ مکہ مکرمہ کے تیرہ برسوں میں اور پھر قیام مدینہ کے ابتدائی دو برسوں میں مجاہدہ جاری رہا۔مجاہدہ فی سبیل اللہ کا اوّ لین ہدف یہ ہے کہ خلق خدا پر خدا کی طرف سے دعوت وتبلیغ کے ذریعے ججت قائم کر دی جائے تا کہ روز قیامت انسان پیمذرنه پیش کر سکے کہ ے رب! ہمیں معلوم نہ تھا کہ تیرادین کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کام میں مختتی بھی لگیں گی اور صلاحیتیں بھی صرف ہوں گی، تب ہی تو کوئی داعی حق خلق خدار جحت قائم کرسکے گا کہ جوحق میرے پاس تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، سی قتم کے اخفا سے کام نہیں لیا ہے۔ قارئین جہاد فی سبیل اللہ کا آخری ہدف کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ اس کا سنات کا سب سے بڑاحق میہ ہے کہ اللہ کی زمین براسی كاحكم نافذ ہو۔زمین بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہونا جائے۔ بالفاظ قر آنی ' حکم اور فیصلے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں۔'' گویا تمام حقائق میں سب سے فائق حق یہی ہے کہ اللہ کی زمین پراس کے اختیار کوعملاً نافذ وغالب ہونا چاہے جب کہ بالفعل معاملہ اس کے برعکس ہی۔ چنانچہ اس حق کو بالفعل دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اب ایک مزید محنت در کار ہوگی، مزید جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ دعوتِ تبلیغ کے لیمخنتیں اور کوششیں اپنی جگه اہم ہیں،مزید جدوجہد کی ضرورت ہوگی لیکن پہ بات ذہن میں رکھئے کہا گرکسی بےضروشم کی بات کی تبلیغ کی جارہی ہو،جس میں کسی پر کوئی تنقید نہ ہواور جس میں کسی کے مفادات پر كوئى آخ خرآتى موتو كوئى تصادم نهيل موگا، كين الرتبليغ موضيح معنى ميل كه جس ميل حقيقت مى کوسامنے لایا جائے اور حق بات کے کہنے سے دریغ نہ کیا جائے ، خواہ اس سے لوگوں کے مفادات يرآ في آربى مو، ياان كے غلط نظريات اس سے مجروح مور سے مول، تو ظاہر بات

پہلے اپنے نفس سے کشاکش اور اسے احکام الٰہی کا پابند بنانے کی جدوجہد لازم اور نا گزیر ہے۔اس لیے کہ جہاد ومجاہدہ کا صحیح اور فطری طریقہ یہی ہے کہ مجاہدے کا آغاز خوداپی ذات سے ہو۔جس طرح ایک بوداز مین میں سے نکلے، پھوٹے اور پھریروان چڑھے تو وہ ایک مضبوط و تناور درخت بن سکتا ہے۔اسی طرح مجامدہ مع النفس وہ جڑ ہے جوانسانی شخصیت کے باطن میں اگر گہری نہاتر گئی ہواور صرف اوپر ہی اوپر زمین میں اٹکی ہوئی ہوتو پھریکسی بھی سیلاب اور کسی بھی نوع کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ مجاہدہ مع النفس جب انسان کے باطن سے پھوٹا ہے تو پیاللہ کے دین کے دشمنوں سے مجاہدہ، کشاکش اور جدوجہد کی صورت اختیار کرتا ہے۔اس کی اوّ لین منزل دعوت اور تبلیغ و تلقین ہے۔ یہ در حقیقت اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کا خارج میں پہلا ہدف ہے کہ جوبات آپ نے حق مانی ہے اس کی حقانیت کا اعلان کیجئے ،اس کی حقانیت کودنیا کے سامنے پیش کیجئے ۔ بیآ پ کی شرافت نفس کا تقاضہ بھی ہے۔ نبی اکرم مَلَا اللّٰهُ عَلَى بڑی پیاری حدیث ہے کہ ' تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پیند نہ کرے جو ا پنے لیے پیند کرتا ہے۔'' دعوت وتبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المئکر ہی کا ابتدائی مرحله ہے۔اس میں تلقین اورنصیحت بھی شامل ہے اور حق کی نشر واشاعت اور اس کا ابلاغ بھی۔ اس ابلاغ کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں جو بھی ذرائع میسر ہوں وہ بھر پورطریقے پر استعال کیے جائیں۔ نبی کریم مَثَالَٰیمُ کی سیرت پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں آپ اُ انفرادی ملاقاتیں بھی کرتے تھے، آپ گلیوں میں بھی تبلیغ فرماتے تھے، جہاں کہیں معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ تھہرا ہوا ہے وہاں پہنچ کرانی دعوت پیش فرماتے تھے۔ جج کے ایام میں آپ کی یہ دعوتی سرگرمیاں پورے عروج کو پہنچ جاتی تھی۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوتے تھے، آ پمختلف وادیوں میں گھومتے اور جہاں کہیں کسی قبیلے کا پڑاؤ دیکھتے وہاں جا کر ا بنی دعوت پیش کرتے ۔'' یہ ہے درحقیقت جہاد فی سبیل اللّٰہ کااوّ لین مرحلہ۔ا سے بلیغ کہئے، دعوت کہئے یانشرواشاعت کہیے۔اس میں محنت ومشقت ہوگی ،اوقات صرف ہول گے، صلاحیتیں کھییں گی ۔ضرورت اس بات کی ہوگی کہ باصلاحیت لوگ آئیں اوراینی صلاحیتوں

ہے کہ تصادم اور کشکش کا مرحلہ آ کررہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیتصادم اور کشکش کمی دور میں بھی ہمیں نظرآ تا ہے۔لیکن اس سے آ گے مرحله آتا ہے جب داعی حق بیک ہتا ہے کہ ہم صرف بلغ نہیں ہیں،ہم صرف داعیٰہیں ہیں،بلکہ ہم توحق کو قائم اور غالب کرنے کے لیےا تھے ہیں، ہم عدل وانصاف کا صرف وعظ کہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عدل وانصاف کو بالفعل نافذ کرنا چاہتے ہیں۔توسیدھی ہی بات ہے کہ یہاں تصادم اب مزید شدت اختیار کرے گا۔ جن کے مفادات برآ کچ آئے گی وہ اسے بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اپنی پوری قو توں کواورا پنے تمام وسائل و ذرائع کومجتمع کر کے مزاحمت کریں گے اوراس دعوت کی راہ رو کنےاورا سے کیلنے کے لیےایڑی چوٹی کا زورلگادیں گے۔اس مرحلے پر بیہ کشاکش اور تصادم انتهائی شدید اور ہولنا ک صورت اختیار کرے گی۔ یہ ہے اس مجاہدہ فی سبیل اللّٰد کا نقطهٔ عروج، جس کا نقظه آغاز ہے''مجاہدہ مع النفس'' نفس انسانی سے بیمجاہدہ جب خارج كى طرف آتا ہے توبة بليغ دين، دعوت دين، امر بالمعروف ونهي عن المنكر كى صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔اس سےاصل مقصود یہ ہے کہ خلق خدا پر خدا کی طرف سے جحت قائم کر دی جائے اور اس کی بلندترین منزل بیہ ہے کہ''یورے کے بورے دین اور پورے نظام زندگی پراللہ کے دین کوغالب کر دیا جائے۔'' قرآن مجیداس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے'' کہا ہے مسلمانو! جنگ جاری رکھو،تمہاری یہ جنگ جاری وُنی جا ہے ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروہوجائے اور دین کل کاکل اللہ ہی کے لیے ہوجائے۔''اس زمین پراللہ کاحق ہے کہاسی کی حکومت قائم ہو لیکن اگر یہاں کسی اور نے اپنی حکمرانی کا تخت بچھایا ہوا ہے اور کسی فرعون یا نمرود کی مرضی یہاں رائے ہے تو قر آن حکیم کی اصطلاح میں فتنہ ہے جو فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے۔اس فتنے کوختم کرنا اوراس بغاوت کوفروکرنا ایک بندہ مؤمن كامقصد حيات بن جانا چاہئے۔ ہمارے اس دورانحطاط میں جہاد فی سبیل اللہ ير دو ظلم روار کھے گئے۔ایک بیکهاس کو جنگ کے مترادف قرار دے دیا گیا۔ چنانچہاس کی وسعت،اس کی ہمہ گیری،اس کا نقطہ آغاز،اس کے وہ سارے مراحل جن میں دعوت وتبلیغ بھی ہے،نشرواشاعت بھی ہے، پھر جولوگ اس حق کو قبول کر لیں ان کوایک نظم میں پروکر

ایک منظم قوت کی شکل دینا اور انہیں آئندہ کے مراحل کے لیے مناسب تربیت دینا بھی شامل ہے، بیسب ذہن سے بالکل خارج ہوگئے۔ دوسرا ظلم پیہوا کہمسلمانوں کی ہر جنگ کو بہر حال اور بہر نوع جہاد قرار دے دیا گیا۔اس طرح ''جہاد'' کے لفظ کو ہم نے انتہائی بدنام کر دیا اور اس کے مقدس تصور کو بہت بری طرح مجروح کیا گیا اور تیسر اظلم اس پریہ و صایا گیا کہ جہاد کوفرائض دینی کی فہرست سے خارج کردیا گیا کہ پیفرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفاریہ ہے۔ بید درحقیقت مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کوختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ایمان حقیقی،جس کی بنیاد پر آخرت میں معاملے طے ہوں گے،جس کی بنیاد پر اللہ تعالی کسی کوآ خرت میں مؤمن قرار دے گا،اس ایمان حقیقی کے دوار کان ہیں ایک یقین، جو قلب میں جاگزیں ہوگیا ہواور دوسرےاس کا جواوّ لین اور نمایاں ترین مظہرانسان کے ممل میں ہووہ جہاد ہےوہ کشاکش اور تصادم ہے،اس راہ میں جان اور مال کھیانا ہے۔اس کا نقظہ آ غازخوداینے نفس کواللہ اوراس کے رسول مُلَاثِیْمِ کے احکام کا یابند بنانے کے لیے اس کے ساتھ مجاہدہ ہے اور اس کے لیے ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ دعوت وتبلیغ ،نشر واشاعت اور تمام مکنہ ذرائع ابلاغ کوکام میں لاکرون کی دعوت کو پھیلایا جائے اوراس کی آخری منزل بیہے کہ جس طریقے ہے اس شخص نے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم اور اللہ کی مرضی کونا فیز کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول مثالیاتی کی اطاعت کو اس پر بالفعل قائم کر دیا ہے، اسی طرح یورے کرہ ارض پراللہ کے دین کوعملاً نافذ اور غالب کرنے کے لیے جان اور مال لگائے۔ اس کے لیے تن من دھن سے کوشش کرے جہاد کا آخری اور بلندترین مرحلہ بیہ ہے کہ انسان ا بنی جان متھیلی پررکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو مرتبہ شہادت حاصل کرے۔

> شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نه مال غنیمت، نه کشور کشائی!

قیام کے لیے ایک جذبہ انگرائیاں لے رہاہے کمی صرف یہ ہے کہ اس جذبے کو صحیح راوعمل نہیں مل رہی محض جذبہ ہی کافی نہیں اس کے ساتھ لائح ممل بھی ہونا چاہئے۔اس لیے میں عرض کررہا ہوں کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ غالب کرنے کے لیے بیچے لائحہ مل واضح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ صحیح لائح ممل وہی ہوگا جوسیرت النبی مُثَاثِیرُ مِن ماخوذ ہو۔ ہم نے وہ احادیث ایک جگہ جمع کر کے بہت عام کی ہیں کہ جس سے پیلیقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گا اور کفار کا ' نیوز ورلڈ آ رڈر' نہیں "اسلامک ورلڈ آرڈ ر" پوری دنیا میں غالب ہوکررے گا۔ ظاہری بات ہے کہ بینظام سب سے پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہوگا۔" بقول امام مالک اس امت کے آخری ھے کی اصلاح نہیں ہوسکتی مگر اس طریقے پر کہ جس پر پہلے جھے کی اصلاح ہوئی تھی' یعنی نبی كريم مَنْ اللَّيْمُ ن جس طريقے سے انقلاب بريا كيا تھا اس يمل پيرا ہوكر انقلاب آسكتا ہے کیونکہ وہی ہمارے لیے بہترین اسوہ ٔ حسنہ ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ انقلاب کہتے کسے ہیں؟ اس کے لفظی معنی ہیں تبدیلی۔ آج کل ہم اسے ہرجگہ پر استعال کر لیتے ہیں۔ علمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب جو که غلط ہے۔کسی معاشرے کے سیاسی نظام، ساجی نظام یامعاشی نظام میں سے سی ایک میں بنیادی تبدیلی کوچیح انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم مُثَاثِیْزُ نے مندرجہ بالا نتیوں گوشوں میں تبدیلیاں لا کر تاریخ انسانی کاعظیم ترین انقلاب بریا کیا۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے اس کا آئیڈیا دینے والے کوئی اور لوگ تھے اور اس کوعملی جامہ پہنانے والے دوسرے لوگ۔ انقلاب محمدی مَثَافِیْنِ وہ واحدانقلاب ہے جس کے تمام مراحل نبی کریم مَثَافِیْنِ کی حیات دنیوی میں مکمل ہوئے۔ایک وقت میں نبی کریم مَا اللّٰهُ مَا میں (Street Preaching) کررہے ہیں اور وہی محمطًا اللّٰهِ عَمْم مَن اللّٰهِ عَلَيْهِ ميدان بدر ميں فوج كى كمان كررہے ہيں بعني انقلابي دعوت كا آغاز بھي آ پٹر مار ہے ہیں اور اسے آخری منزل پہھی آپ بہنچار ہے ہیں کل 23 سال میں اوّل ہے آخرتک مراحل انقلاب مکمل فرمائے۔ آج کے دور جدید میں اجتماعیات، سوشیالوجی یا پولیشکل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانت داری سے اسلامی انقلاب کا صحیح طریقه اخذ

### رسول انقلاب كاطريق انقلاب

یہ مضمون شروع کرنے سے قبل میں اپنے قارئین سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں کہ ہر شخص پیسو ہے کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کیا مال و دولت، حکومت بعلیم ، ٹیکنالوجی ، جمہوریت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہیں؟ اگریہی سوال کوئی مجھ سے یو چھے تو میرے خیال میں امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب بریا کرنے کے اس طریقے کو مجھ لے کہ جس طریقے پرنبی اکرم نے انقلاب بر پاکیا۔اس حوالے سے میں اپنی سوچ کے جو پہلوآ پ کے گوش گز ارکرنا حیا ہتا ہوں وہ سیر کہ آج عالمی پیانے پرامت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے بیاصل میں عذاب الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہو کیے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے لیکن آج ہم پوری دنیا میں کوئی ایک ماڈل ملک بھی نہیں دکھا سکتے كەلوگو! آ ۇدىكھويە ہے نظام مصطفى مَثَالتَّيْزَا، يە بىن دىن تى كى بركات،لېذا بىم الله كےعذاب كى گرفت ميں ہيں۔اگر ہم ملك ميں صحح اسلامی نظام نافذ كرليں توامر يكه سميت دنيا كى كوئى طاقت ہمارا کی خہیں بگاڑ سکتی۔اگریا کستان میں اسلامی انقلاب نہ آیا تو خدانخو استداس کے قائم رہنے کی وجہ جواز ختم ہو جائے گی کیونکہ بہتو قائم ہی اسلام کےاصول حریت واخوت و مساوات کاعملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بیاس لیے بھی ضروری ہے کہ آج امریکہ اوراس کے تمام اتحادی اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اسلامی نظام کا کہیں ظہور نہ ہو جائے۔ بقول علامہ اقبال ''عصر حاضر کے تقاضا وَں سے ہے کیکن پیخوف۔ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغیر کہیں۔'' آج امریکہ پر بیخوف طاری ہے کہ دنیا کے سی کونے میں شرع پیغیبری کاعملی ظہور نہ ہوجائے۔وہ جانتے ہیں کہامت مسلمہ میں اسلامی نظام کے

كرنا جا ہے تواسے ماركس، كينن يا والٹيئر سے نہيں نبي كريم مُثَاثِينًا كى سيرت ياك سے مكمل راہنمائی مل سکتی ہے۔ میں اسلامی اصطلاحات دین، اسلام، ایمان، جہاد وقبال استعال کئے بغیرانقلاب کے مراحل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے دور زوال کے دوران ان اصطلاحات کا مفہوم محدود اور مسنخ ( Limited and perverted) ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی کوئی اصطلاح استعال کرتے ہیں وہی (Perverted) تصور ہمارے ذہنوں میں اجا گر ہوجا تا ہے لہٰذاا گران اصطلاحات کو ہٹا كرجديد (Terminology) ميں بات كريں تو انقلاب كا خاكة نسبتاً آسانی سے سمجھ ميں آ جائے گا پھر اس خاکے میں سیرت النبی مَنَاللَّیْمُ اور قرآن وحدیث کی اصطلاحات اور واقعات کا رنگ بھریں گے۔ایک مکمل انقلاب کے چھ یاسات مراحل حسب ذیل ہیں۔ (۱) ہرانقلاب کی پہلی ضرورت انقلابی نظریہ اور انقلابی فلسفہ ہوتی ہے۔ انقلابی نظریہ اور فلسفه اسے کہتے ہیں جوموجودہ (Politico, Socio, Economic system) کی جڑوں پریتیثہ بن کرگرے۔اگر فی الواقعہ ایسا ہے تو پھروہ انقلا بی نظریہ ہے ور نمحض وعظ ونصیحت ہے۔نظریہ نیا ہوتو معاملہ آسان ہوگا کیونکہ وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا۔ اگروہ نظریہ پرانا ہے تواس کی وضاحت جدیداصطلاحات کے مطابق کرنا پڑے گی۔ پھراس نظریے کو پھیلایا جائے اور عام کیا جائے۔اس کے لیے دور جدید کے تمام ذرائع مثلاً پرنٹ میڈیا،الیکٹرا نک میڈیااستعال کئے جائیں۔دوسرےمر حلے کےطور پر جولوگ اس نظریے کوحقیقتاً قبول کریں انہیں (Listen & obey) کے اصول کے تحت منظم کیا جائے اور تح یک میں کارکنوں کی حیثیت اور مرتبے کا تعین تحریک کے ساتھ وفاداری اور قربانی کی بنیاد یر کیا جائے۔ تیسرا مرحلہ تربیت کا ہے جس میں انقلابی جماعت کے کارکنوں کے ذہنوں ے انقلابی نظریدایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونا چاہئے۔اگر نظرید ذہنوں میں راسخ ہے توعمل کا جذبہ بھی رہے گا۔اگروہ مدہم پڑ گیا تو کام آ گے نہیں بڑھے گا۔اس کے لیے خاص تربیت کی ضرورت ہوگی تا کہ کارکنوں میں تحریک کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبه بيدارر ہے۔ بقول شاعر

#### تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

اگر مجوزه انقلابی پروگرام میں روحانیت کا کوئی پہلوموجود ہوتو کارکنوں کی روحانی تربیت بھی درکار ہوگی۔انقلاب کے لیے چوتھا مرحلہ کہنے کوتو نمبر 4 ہے کیکن حقیقت میں اس کا آغاز پہلے مرحلے کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ ہے صبر محض ( Passive resistance) جس کا مطلب ہے کارکن اپنے موقف پر ڈٹے رہیں کھڑے رہیں کی کسی قتم کی جوابی کارروائی نہ کریں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ معاشرے میں انقلابی جماعت کے کارکن تالاب میں پھر مارنے کی مانندایک (Conflict) پیدا کرتے ہیں۔جس کے جواب میں داعی انقلاب کی شخصیت کومجروح کرنے اور اس کی ہمت توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خالفین اسے پاگل، دبوانہ اور شاعر کہیں گے اس موقع پر داعی انقلاب اگرتمام الزامات سننے کے بعد بھی اینے موقف پر قائم اور کھڑا رہے تو پھر انقلابی جماعت کے کارکنوں کوجسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔انہیں مارا جاتا ہے۔ بھوکا رکھا جاتا ہے۔ جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے اور فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کئے جاتے ہیں۔اس موقع پر کارکنوں کی طرف سے صبر محض کی اشد ضرورت ہو گی کیونکہ اس مرحلے میں کارکنوں کی تعداد کم ہوتی ہے اوراگروہ شتعل ہوجا ئیں تو مخالف قوت انہیں کچل دے گی اگرانقلا بیوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہواور وہ مہلت عمل حاصل کرتے ہوئے اپنے مشن پر گامزن رہیں اور اپنی Base بڑھاتے رہیں۔اینے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ نہاٹھا ئیں تو باطل نظام کی طرف سے جسمانی تشدد بھی ایک حد تک ہوگا وہ سب کوختم نہیں کریں گے۔اس کا نہایت اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام الناس کی ہمدر دیاں انقلابیوں کو حاصل ہوجائیں گی۔گویا''جودلوں کوفتح کرےوہی فاتح زمانہ''یانچواں مرحلہ اقدام کا ہوگا جس میں مزاحت ہو گی۔ یہ قیادت کی ذہانت کا ثبوت ہو گا کیونکہ بیا نتہائی نازک فیصلے کا وقت ہوگا۔ اس مرحلے برجلد بازی سے کامنہیں لینا چاہئے اور تیاری بوری ہونے کے باوجود تاخیر بھی نہیں ہونی حاہئے ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ گویا موقع گنوا دیا تو

نا کا می اورا گرقبل از وقت اقدام کر دیا تو بھی نا کا می۔اگر تعداد کا فی ہو، ڈسپن ہواورتحریک کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ موجود ہوتو تحریک Passive Active Resistance سے Active Resistance موجودہ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے گا اور عدم تشدد کی بنیاد پرسول نافر مانی کی تحریک چلائی جائے گی۔اس کے بعد چھٹا اور آخری مرحلہ براہ راست تصادم کا ہوگا۔جس میں موجودہ نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوگی۔ کیونکہ انقلابیوں نے Active Resistance کے ذریعے نظام کو بیٹنج کردیا ہے للبذاباطل نظام مقابلے کے لیے آجائے گا۔اس موقع پراگرانقلا بیوں کی تیاریٹھیک ہوگی تنظیم وتربیتٹھیک کی گئی ہو گی صحح وقت پراس مر حلے کا فیصلہ کیا گیا ہوگا تو انقلا بی کا میاب ہوجا ئیں گے ورنہ نا کا می کا منه دیکھنا پڑے گا۔انقلاب کا ساتواں مرحلہ بھی ہے کیونکہ انقلاب بھی اپنی جغرافیائی قومی یا ملکی حدود میں نہیں رہتا کیونکہ انقلاب نام ہے انقلابی نظریہ کا جھے کسی یاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ سیاا نقلاب لاز ماً Export ہوتا ہے۔قارئین کرام یہ انقلابی عمل کا وہ خاکہ ہے جسے میں نے سیرت محمطًا للنے اسے اخذ کیا ہے۔اب ہم اس میں نبی كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْم انقلاب كارنگ بھرتے ہیں۔ محم مَنْ اللَّهُ عَمْ انقلابی نظرید كیا ہے ایك لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے تو حید جس کامفہوم یہ ہے کہ روئے ارضی پر کوئی انسان یا قوم حاکم نہیں آقااورمولاصرف خدا کی ذات باری تعالیٰ ہے۔اس سے بڑا کوئی سیاسی نعرہ نہ تھا جو اس وقت کے سیاسی نظام کی جڑوں پر میشہ بن کر گرتا۔ زمین اور آسان میں ہر چیز کاما لک خدا ہے۔انسان زمین براس کا خلیفہ ہے۔انسان کے پاس جو کچھ ہےوہ اللہ کی امانت ہے۔ تمام انسان مساوی ہیں۔اگر کوئی فرق ہے تو وہ علم وتقویٰ کی بنیادیر ہے۔ گویا اسلام کامل انسانی مساوات کا داعی ہے۔

نی کریم مُنگاتِیْزِ نے اس نظریئے کی تبلیغ اورا شاعت انفرادی طور پر مکہ کی گلیوں، جج کے اجتماعات اور آکاس کے میلوں تک میں کی گویا جوطریقہ بھی ممکن تھاوہ اختیار فر مایا۔اگلے مرحلے میں جولوگ ایمان لے آئے ان کی تربیت کی جس کے لیے بیعت کا سلسلہ شروع کیا

جس کا ثبوت ہمیں متفق علیہ حدیث میں ملتا ہے جس کے راوی حضرت عبادۃ ابن صامت ہیں۔'' میں بیعت کر تاہوں کہ آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا،خواہ تنگی ہوخواہ آسانی ،خواہ میری طبیعت آ مادہ ہوخواہ مجھے اس پر جبر کرنا پڑے اور خواہ دوسروں کو مجھ پرتر جی دی جائے اور بیر کنظم کے ذمہ دارلوگوں سے ہر گزنہیں جھگڑوں گا اور بیر کہ ہرحال میں حق بات ضرور کہوں گااوراللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پر واہ نہیں کروں گا۔''جماعت کی بنیا در کھنے کے لیے نبی کریم ٹالٹیٹا کی بیعت کی ضرورت ہرگز نہیں تھی کیونکہ آ یا پر تو صحابہ ایمان لائے تھے میمض ہماری رہنمائی کے لیے تھا۔ صبر محض کے مرحلے میں نبی کریم مُثَاثِیّناً کی ذات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔قریش نے کئی سال تک آپ کی کردارکشی کی اورجسمانی تشدد کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ آ ہے کے جسم مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ صحابہ کرام کو بدترین تشدد کا نشانه بنایا گیا۔حضرت بلال اور آل پاسر پر ہونے والے مظالم کی داستانیں یڑھ کررو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمع وطاعت کے تمام تقاضے پورے کئے گئے۔ دیکھنے جب ایک شخص کومعلوم ہو جائے کہ مجھے مار دیا جائے گا تو وہ شتعل ہوکر دوحیار کو مارکر مرے گا لیکن یہاں حکم ہاتھ اٹھانے کانہیں تھا۔حضرت خبابٌ بن ارت سے جب بیکہا گیا کہ د کہتے ہوئے انگاروں پر لیٹ جاؤ آپ لیٹ گئے پیٹھ کی کھال جلی، چربی پکھلی تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔میرے نزدیک سمع وطاعت کااس سے بڑا مظہر ممکن نہیں۔اگلے مرحلہ میں تن من دھن قربان کرنے کی عالی شان مثالیں صحابہ کرامؓ نے پیش کیں۔ویسے تو د نیوی انقلابات میں بھی لوگوں نے قربانیاں دیں اور جانیں قربان کیں کیکن مسلمان کے لیے معاملہ اتنا آسان ہے کیونکہ اس کا بمان تو آخرت پر ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے لہذاوہ سب کچھ بھی خرچ کر دیتواس کے لیے گھاٹے کا سودانہیں ۔اسے تو کوئی سوگنا واپسی کا یفین ہے۔مسلمان کا آخرت پر جتنایفین مشحکم ہوگا وہ اتنا ہی دین کے لیے اپناتن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ پیعقیدہ آخرت ہی ہے جواس وقت دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جانیں دینے کے لیے اس طرح آ مادہ ہیں۔تشمیر، فلسطين، چينيا کي مثالين هار بسامنے ہيں۔ پيعقيدہ آخرت پريقين کي علامتيں ہيں۔

شامل تھے۔ بلاآ خر 6 سال کی زبر دست کشکش اور سلح تصادم کے بعد تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلاب کی مکیل ہوئی۔ یہاں مجھے دوباتوں کی مزید وضاحت کرناہے۔ نبی کریم اُنے فتح مکہ ہے بل کوئی پیغام، خط یامبلغ عرب ہے با ہزنہیں جھیجا بلکہ دس سال تک سارا کام مکہ میں ہی کیا۔اس کے بعد طائف کا سفر فرمایا۔ بیانقلابی عمل کی خاص بات ہے کہ بیابتداء میں پھیاتانہیں ہے۔مشنری اورتبلیغی کام پھیاتا ہے جبکہ انقلابی عمل ایک ہی مقام پراٹھتا ہے جیسے آ دم کی تھیلی ہے وہ دویتے نکلتے ہیں۔ آ م کا بودا بنتا ہے، درخت بن کر برگ وبارلا تا ہے۔ وہ خربوزے اور ککڑی کی بیل کی طرح زمین برنہیں بھیاتا لہٰذا ظاہر ہوا کہ مُحمَّنًا ﷺ کی جدوجہد مشنری نہیں بلکہ انقلابی تھی ۔ سلح حدیبیہ کے بعد آ یا نے کسری، ہرقل، نجاشی، بمامه اور بح ین کی طرف نامہ بر بھوائے۔اس موقع برآ یا کے ایک سفیر کوشہید کر دیا گیا تو پھرآ یا نے جنگ موتہ اور جنگ تبوک کا معاملہ شروع کیا گویا کہ نبی کریم کی حیات د نیوی ہی میں نہ صرف میر کہ معظیم انقلاب مکمل ہوا بلکہ عرب سے باہر کام کا آغاز آپ نے اپنے دست مبارک سے کیااور پھریہ ذمہ داری امت کے سپر دکی۔ دوسری بات بیک اب وقت کے دریا میں بہت سایانی بہہ گیا ہےاور حالات میں بہت تبدیلی آ چکی ہےلہٰذا اس وقت ایک بڑا سوال بیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نبی کریم کے طریقہ انقلاب پر جوں کا تول عمل کیا جائے گایااس کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔میرے خیال میں اوپر بیان کئے گئے پہلے یانچ مراحل میں قطعاً کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری مرحلہ کے حوالے سے اجتہاد کی ضرورت ہے اس کی وجہ پیر ہے کہ نبی کریم کے دور میں ایک طرف کفار تھے اور دوسری طرف مسلمان کیکن اس وقت دونو ل طرف مسلمان ہیں۔ دوسرایہ کہاس وقت دونوں فریقوں میں صرف تعداد کے اعتبار سے فرق تھا۔ ادھر 13 جانثار تھے تو ادھر 1000 تھے۔ تعداد کا فرق تھا نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا اور تیسری بات رہے کہ (Social evolution) کے نتیج میں آج اس بات کا امکان موجود ہے کہ بغیر جنگ کے حکومت تبدیل ہوسکتی ہے تو پھراب دوصورتیں ممکن ہیں۔ایک الیکش دوسرااحتجاج۔ الیکشن کے نتیج میں نظام نہیں بدلا کرتا صرف اس نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل جاتے

نبی کریم مُلَاثِیْاً کے انقلاب میں روحانی تربیت دومرحلوں میں مکمل کی گئی۔روحانیت پیدا کرنے کےسب سے بڑے ذریعے قرآن پاک کو دلوں میں اتارا گیا اورنفس کے تقاضوں کی مخالفت کروائی گئی اور پھرتز کیفنس کے لیےاللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اگلہ مرحلہ (Active Resistance) کا ہے۔ نبی کریم مَا کَالْتُیْم کے معاملے میں اس مرحلہ میں داخل ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا لہٰذاغلطی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا لیکن آئندہ کوئی بھی تحریک اس مرحلے برخود فیصلہ کرے گی اورغلطی کا امکان موجودر ہے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ غلطی کی صورت میں دنیا میں نا کامی کے باوجود آخرت کی کامیا بی یقینی ہے۔ نبی کریم مَا اللّٰهُ اِنْ الجرت مدینہ کے بعد 6 ماہ میں تین کام کر کے اپنی پوزیش کومشخام کیا۔مسجد نبوی تعمیر فر مائی جوعبادت گاہ بھی تھی ، درسگاہ بھی تھی ۔ یارلیمنٹ کا کام بھی وہیں ہوتا تھا گویا ایک مرکز بن گیا۔مہاجرین اورانصار میں مؤاخات کے اصول پر مفاہمت کروائی۔ چشم فلک نے کسی کسی مثالیں دیکھیں۔انصاری بھائیوں نے ہجرت کر کے آنے والے مها جر بھائیوں کو د کان وم کان میں برابر کا شریک کیا یہاں تک کہ جس کی دو ہیویاں تھیں وہ ا پنے مہاجر بھائی کواینے گھر لے کر گیااور کہا کہ آپ جسے پیند کرتے ہیں میں اسے طلاق دیتاہوں۔آ باس سے شادی کرلیں (یادر ہے کہ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے) میں برداشت نہیں کرسکتا کہ حضور اے تمہیں میرا بھائی قرار دیا۔ تمہارا گھر آبادنہ ہواور میرے گھر میں دودو ہیویاں ہوں۔ بیمؤاخات تھی۔ مدینہ کے قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے مشتر کہ دفاع کے معاہدے کئے اب آپ نے Active Resistance کے طور پرغزوہ بدرسے پہلے چھاپیہ مارقتم کے 8 دستے بھیج جس میں سے 4 میں خود بھی شرکت فرمائی اور اس طرح کفار کی Economic life line کوڈسٹرب كرديا -جس كى وجهة ني كريم مَنْ اللَّيْمَ كاسياسي اثر ورسوخ برُه هااور قريش كاكم موااور پھرغزوه بدر کے نام سے حق وباطل کے معرکوں کا آغاز ہوا جو 17 رمضان المبارک 2ھ سے شروع موكر 10 رمضان المبارك 8 ہجري كو فتح مكه يرختم ہوا جس ميں سينكر وں صحابہ كو جانوں كى قربانی دینایٹ ی۔ 70 صحابہ کرام تو غزوۂ احد میں شہید ہوئے جس میں حضرت حمز ہ جھی

# یا کستان کی قومی سیاست میں مزہبی جماعتوں کا کردار

یا کستان کی قومی سیاست میں مذہبی جماعتوں کے کر دار کے مثبت منفی پہلوؤں اور اس کے میزانیہ نفع ونقصان کے موضوع پر گفتگو سے قبل تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ان میں سے دوبا تیں تو سادہ بھی ہیں اور مخضر بھی، یعنی ایک پیرکہ یہاں سیاست کا وسیع ترمفہوم پیش نظر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صرف انتخابی سیاست ہے جس میں حصہ لینے والی جماعتیں الیکش لڑ کراس کے نتیج میں حزب اقتداریا حزب اختلاف کا کر دارا دا کرتی ہیں اور دوسری پیدکهاس گفتگومیں مذہبی جماعتوں سے مراد بھی صرف وہ مذہبی جماعتیں ہیں جوالیکشن میں براہ راست حصہ لیتی ہیں، دوسری مذہبی جماعتیں،خواہ ان کی سرگرمیاں کتنی ہی وسیع موں ( جیسے مثلاً تبلیغی جماعت )اوروہ انتخابات پر بھی بالواسطه اثر انداز ہوتی ہوں ،اس گفتگو کے دائرے سے خارج ہیں۔ تیسری وضاحت جوکسی قدر تلخ بھی ہے اور تفصیل طلب بھی، یہ ہے کہ حقیقت واقعی کے اعتبار سے قومی سیاست کا وجود یا کتان کے ابتدائی چند سالوں کے بعد ہی ناپید ہوگیا تھا۔اس کے بعد کی سیاست کومکی سیاست تو قرار دیا جاسکتا ہے،قومی نہیں! چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس عاجز کے سامنے جیسے ہی بیموضوع آیا اور اس نے اس پر اظہارِ خیال کے لیے غور شروع کیا، تو فوری طور پر ذہن اس روایتی لطیفے کی جانب منتقل ہو گیا کہ جب ایک ضعیف بصارت کے مریض کو ڈاکٹر نے کرسی پر بٹھا کر سامنے کی دیوار پر آ ویزال جارٹ پر درج عبارت پڑھنے کو کہا تو مریض نے بوچھا'' کون سا جارٹ؟''اور اس يرجب ڈاکٹرنے کہا''وہ جوسامنے كى ديوار برلگا ہواہے!'' تؤمريض نے سوال كيا''وہ د بوارکہاں ہے؟''.....حقیقت یہ ہے کہ بالکل یہی معاملہ یا کتان کی قومی سیاست کا ہے کہ ع" برچند کہیں کہ ہے نہیں ہے!" اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ سلم لیگ نے 1937ء

ہیں۔الیکشن چاہے کتنا ہی منصفانہ ہو نظام نہیں بدل سکتا۔ آپ کے ملک میں جا گیرداری نظام چل رہا ہے تو الیکشن کے متیج میں کوئی جا گیرداری ہی آئے گا۔ پیلوگ حکومت اور اقتدار میں آ کر بھی اس نظام کونہیں بدلیں گے۔اب ایک راستہ باقی ہےوہ پیرکہ پرامن منظم عوا می تحریک جوتھوڑ پھوڑ نہ کرے،کسی سر کاری یا غیر سر کاری املاک کونقصان نہ پہنچائے ۔خود جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔اس کومیں یکطرفہ جنگ کہا کرتا ہوں۔ یہ جنگ ہی ہے کہ ہم نے منکرات کوختم کرنے کے لیے آپ سے بہت درخواسیں کیں لیکن اب ہمارے جیتے جی پنہیں ہو سکے گا۔ یہ بینک ہمنہیں چلنے دیں گے۔ گھیراؤ کریں گےاور سٹم کو بلاک کر دیں گئے۔ چلاؤ ہم پر گولیاں۔میرے خیال میں اس وقت یہی قابل عمل طریقہ ہے۔ اگرہم شتعل ہوکراسلحا ٹھائیں تو کس کے خلاف اٹھائیں گے۔فوج،ائیرفورس یا نیوی کے خلاف الہٰدااب دوطر فیہ جنگ ممکن ہی نہیں ہے وہ بھی مسلح اور تربیت یافتہ افواج کے ساتھ۔ یا در کھئے کہ اس موقع پر جنگ حرام نہیں ہے بلکہ امام ابوحنیفہ کے مطابق کلمہ گو حکمران کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ جنگ جائز ضرور ہے لیکن اس وقت موزوں (Feasible)نہیں ہے۔ لہذا میرے خیال میں آخری مرحلے پر پرامن اور منظم عوامی تحریک سے ہی ملک میں اسلامی انقلاب بریا کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ ہرشخص کا خلوص واخلاص اپنی جگہ، کامیا بی ممکن

\*\*\*

' کے مطابق حریم افتدار میں داخل ہو سکے۔ گویا اس تجزیے کے مطابق تو یا کسانی سیاست میں نام نہا دقومی سیاسی جماعتوں کا کر دار بھی ثانوی ہے۔تو'' تابید بگراں چہر سد؟''اورع "قیاس کن زگلستان من بہار مرا!" کے مصداق تیسر نبسر پرشار ہونے کے قابل علاقائی اورلسانی تنظیموں اور پھران کے بھی بعد چوتھے نمبریرآنے والی مذہبی جماعتوں کے مثبت اور مستقل سیاسی رول کا اندازہ بخو بی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ اسی کا منظر ہے کہ یا کستان کی چھیالیس سالا نہ تاریخ کے دوران صرف ایک مذہبی جماعت کے قائد نہایت مخضر مدت کے لیے پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے کے وزیراعلیٰ رہے اور وہ بھی ان لوگوں کے سہارے جوعلاء دین کے لیے اعلانی طور پرنہایت رکیک اور تو بین آمیز الفاظ استعال کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کو یا کتان کے سب سے بڑے شہر میں قابل لحاظ عرصے کے لیے اقتدار حاصل رہالیکن صرف بلدیات کی حد تک!البتہ ایک دوسرے اعتبار سے ندہبی جماعتیں پاکستان کی سیاست میں نہایت نمایاں اورموثر بلکہ فیصلہ کن کردارادا کرتی رہی ہیں۔اگرچہاس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ وہ رول مثبت اور مفیدر ہایا منفی اورمضر!..... ہماری مرادمختلف مواقع پراٹھنے والی احتجاجی تحریکوں سے ہے جن کے نتیجے میں وقباً فو قباً ایوان حکومت میں زلزلے آتے رہے اور یا کتان میں اقتدار کی مستقل مثلث زاویے برلتی رہی۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوب خال کے خلاف بریا ہونے والی ا یجی ٹیشن میں بھی سب سے موثر کردار مذہبی جماعتوں کا تھا۔ بعدازاں بھٹوصاحب کے اقتدار کے خاتمے کا سہرا بھی اصلاً ندہبی جماعتوں ہی کے سرتھا،اوراسی طرح نواز شریف اور بےنظیر کی حکومتوں کے خاتمے اور پھر الکیشن میں شکست کا کریڈٹ بھی سب سے بڑھ کر نہیں جماعتوں کو ہی جاتا ہے اور اس کا سبب بھی بالکل واضح ہے کہ عوام کو قربانی پر آمادہ کرنے والاسب سےموثر جذبہ مذہبی ہی ہوتا ہے جس کے زیرا ثر لوگ جانیں دے دیئے کو سب سے بڑی کامیا بی سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کی ' جمنحصر مرنے یہ ہوجس کی امید، ناامیدی اس کی دیکھاجا ہے!'' کےمصداق احتجاجی مہموں اور مظاہراتی سیاست کے لیے ایسے لوگوں سے بڑھ کرکون موزوں ہوسکتا ہے! تاہم جیسے کہ عرض کیا جاچکا ہے اس رول کے مثبت یامنفی

سے 1947ء تک کے عرصے کے دوران مسلمان ہند کی عظیم قومی تحریک کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور پورے بعظیم یاک و ہند کے مسلمانوں کاس کے جینڈے تلے جمع ہوجانا اتنا ظاہر وبا ہراوراس قدرحتمی اورقطعی تھا کہوفت کی برطانوی حکومت،انڈین بیشنل کانگریس ایسی عظیم سیاسی قوت اور جمعیت علمائے ہندایسی بااثر مذہبی جماعتوں کی مخالفت کے علی الرغم یا کستان وجود میں آ گیا....لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امر میں بھی ہر گزئسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہاس عظیم تو می جدو جہد کے دوران بھی مسلم لیگ اصلاً صرف ایک'' تحریک'' کی حثیت رکھتی تھی اورا سے ایسی منظم جماعت کی حثیت حاصل نہیں تھی جس کے رہنماؤں اور کارکنوں کی صفیں اور درجے مرتب اور معین ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یا کستان قائم ہوا مسلم لیگ پراضمحلال طاری ہوگیا۔اس ابتدائی اضمحلال کی تلافی کے لیے بیمصنوعی صورت اختیار کی گئی کہ سلم لیگ کی صدارت اور ملک کی وزارت عظمٰی کوایک ہی شخص میں جمع کر کے قو می جماعت کوحکومت کاسهارا دیا جائے لیکن ع''مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی''لینی اس کے بھی برنکس نتائج برآ مدہوئے اوراس طرح مسلم لیگ کی عوامی جڑیں کمزور بڑتی چلی کئیں، یہاں تک کہ جلد ہی وہ صرف سرکار دربار کی زیبائش و آ راکش کا ذریعہ بن کررہ گئی۔ادھرمسلمہ قومی قیادت کے منظرعام سے مٹنے اور قومی جماعت کے کمزور پڑنے کا نتیجہ بیه نکلا که پاکستان کی ملکی سیاست صرف و ڈیروں ، جا گیرداروں ، نوابوں اور قبائلی سرداروں کے ذاتی مفادات کا کھیل بن کررہ گئی اور اس سے میدان سیاست میں جو دھا چوکڑی مجی اسے جواز بنا کر 1958ء میں یا کتان کی بری افواج کے کمانڈر انچیف نے حکومت کی باگ دوڑ سنجال لی۔وہ دن اور آج کا دن، پاکستان میں اقتد ارکے دومستقل ستونوں کی حثیت فوج اورسول بیورو کر لیی کو حاصل ہے۔ رہے نام نہاد سیاستدان جن کی غالب اکثریت وڈیروں اور جا گیرداروں پرمشتمل ہے تو وہ اس اقلیم سیاست کے دوسرے درجہ کے شہری ہیں جولیبل بدل بدل کرمختلف سیاسی جماعتوں کی صورت اختیار کرتے رہتے ہیں اور فلمی دنیا کے ایکٹرادا کاروں کے مانندمنتظرر ہتے ہیں کہابوان اقتدار کےاصل قابضین میں ہے کس کی نگاہ کرم کب اور کس پر بڑتی ہے جو کچھ دیر کے لیے "جسے پیاچاہیں، وہ سہاگن،

ہونے کا فیصلہ کرنا اس کا میزانیہ نفع ونقصان مرتب کرنا آسان کامنہیں ہے۔اس لیے کہ جہاں بیر حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ ان احتجاجی تحریکوں کے نتیجے میں ایسی حکومتوں کا خاتمه ہو گیا جومختلف طبقات کومختلف وجوہات کی بناء پر ناپیند تھیں، وہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے نہ اسلام کوکوئی حقیقی اور واقعی فائدہ پہنچا، نہ زہبی جماعتوں کو کچھ حاصل ہوا۔ بلکہ اپنٹی ایوب ایجی ٹیشن کی کمائی بھٹوصا حب نے کھائی اور اپنٹی بھٹوا بجی ٹیشن کا فائدہ جزل ضیاءالحق نے اٹھایا۔ گویاع''مرے کام کچھ نہ آیا پیمال نے نوازی!''اس پر مستزادیہ کہان تحریکوں کے نتیج میں یا کستان میں سیاسی عمل کی گاڑی باربار پڑی سے اترتی رہی۔جس کے باعث عوام کا سیاسی شعور بھی نا پختہ اور نابالغ ربا۔ اور سیاسی ادارے بھی مسلسل شکست وریخت کا شکاررہے! یا کستان میں قومی سیاست کے ضعف یا فقدان کے اسباب کا ذرا گہرا تجزید کیا جائے تو اس کی تہدمیں بیعقدہ لانیخل بھی کارفر مانظر آتا ہے کہ حصول یا کتان کی تحریک مسلم قومیت کی بنیاد پر چلی اوراس کے دوران عوامی سطح پرسب سے زياده زوردارنعره اسلام كالكايا گيا.....ليكن جب يا كستان قائم هو گيا توع ''جب آنكه كلي گل کی تو موسم تھا خزاں تھا!'' کے مصدق جو واقعی صورتحال اور تھوں حقا کُل سامنے آئے وہ پیر تھے کہ اس میں آبادلوگوں کی غالب اکثریت میں اسلام کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی تو تھی کیکن سپرت وکر دارا وراعمال واخلاق کا حال

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ھنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود! کامصداق اتم تھایاس سے بڑھ کر ہے

جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآں نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ تمومن کا دیں

اور پ

جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانِ حرم کی آسیں!

کی تصویر کامل!..... بلکهاس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال بیتھی کہ عوام تو پھر بھی کم از کم عقیدے کی حد تک الله اور رسول صلی الله علیه وسلم، قرآن اور حدیث، اور جنت اور دوزخ کے قائل تھے لیکن تعلیم یا فتہ طبقات کا معتد به حصه، جوقومی معاملات میں فیصلہ کن اہمیت کا حامل تھا۔

ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

كامنه بولتا ثبوت اورع ''مير ب اسلام كواك قصه ماضي تتمجھو!'' كى مجسم تصوير تھا.....اب ظاہرہے کہ' جذبات' کے بل برتو''تحریکیں'' چلا کرتی ہیں، سیاست میں تواس کے بالکل برعکس ٹھیٹھ حقائق اور ٹھوس واقعات کی عکاسی ہوتی ہے۔ چنانچہ یا کستان کی چھیالیس سالہ تاریخ کا بنظر غائر جائزه لیا جائے تو وہ ایک جانب ان ہی مھوں حقائق واقعی اور دوسری جانب ندہبی جذبات اورامنگوں کی رسکتی کا مظہر نظر آتی ہے اور نصف صدی کے لگ بھگ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر حالات و واقعات کے بین السطور قائم حقیقت بیں سے مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک جانب ہمارے معاشرے کی عمومی اور اقداراورتعليم يافتة اورمقتراطبقات كيمجموعي تصورات اورر بحانات ہيں جن پرعهد حاضر كي عالمی تہذیب کے زیرا شرمادہ برستی ، الحاد اور اباحیت کی گہری چھاپ ہے، جن کا تقاضا ہے کہ ملک مغرب کے مروجہ تصورات کے مطابق وطنی قومیت کے اصول پربنی ریاست قراریائے اورمغرب کے سیاسی اورا قتصادی نظام کوساجی اور تہذیبی اقد ارسمیت جوں کا توں اختیار کر لیاجائے اور دوسری طرف مذہبی طبقات اور سیاست کے میدان میں برسمل مذہبی جماعتیں ہیں جوعوام کے مذہب کے ساتھ جذباتی لگاؤ کے سہارے قانون شریعت کی تنقیداور اسلام کی تہذیبی اقدار کی ترویج کی جانب زور لگا رہی ہیں۔اس رسکشی کے شمن میں مذہبی جماعتوں کا بیدعویٰ تو یقیناً صحیح ہے کہا گرچہ ہم یا کتان میں اسلامی نظام کے قیام اور توانین شریعت کے نفاذ میں تا حال کا میاب نہیں ہو سکے لیکن ہماری میزان نتائج میں نفع اور کا میا بی کے پلڑے میں بیوزن کیا کم ہے کہ ہم نے یہاں سیکولرنظام کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہونے

نظام خلافت کا قیام نظیمِ اسلامی کا پیغام تنظيم إسلامي مروجهم فهوم کے اعتبار سے نەكوئى ساسى جماعت نەمذىہبىفرقە بلكهابك اصولي اسلامي انقلابي جماعت ہے جواولاً یا کتان اور بالآخر ساری دنیامیں ر بن حق يعنى اسلام كوغالب يابالفاظ ديكر نظام خلافت كوقائم كرنے كيلئے كوشاں ہے! امير: حافظ عا كف سعيد

دیں لیکن قومی اور ملکی سطح پریہ بات قابل غور ہے کہاس منفی کامیابی (اگراہے کامیاب قرار دیا جاسکے!) کی قیت اگر قومی سیاست کے تعطل کی صورت میں ادا کی جاتی رہی تو شاید ملک ہی ع "آ ل قدح بشكست وآ ل ساقى نماند!" كے مصداق جھے بخرے ہوكرختم ہوجائے اور وہ شاخ ہی باقی نہرہےجس پرنظام اسلام اور قانون شریعت کے آشیانے بنائے جاسکیں ۔ گویا اس رسکشی کے جاری رہنے میں اس بات کا بھی اندیشہ موجود ہے کہ رسہ ہی جے میں سے ٹوٹ جائے .....مزید برآں اس تعطل میں بھی خلاءتو بہر حال موجود نہیں ہےاوراس کے معنی بھی تو یہی ہیں کہ جا گیرداری نطام بھی جوں کا توں برقر ارر ہےاور سودی معیشت بھی علی حالہ قائم ودائم ہے اور نفاذ شریعت ا کیٹ بھی نافذ ہوا ہے تو ایسا جسے جملہ مذہبی جماعتوں نے ''انسدادشریعت ایکٹ'' قرار دیا ہے۔ رہی بات مغربی معاشرت اوراس کے لوازم یعنی عریانی، بے حیائی اور فحاثی تو وہ دن دوگنی رات چوگنی تر قی کررہی رہے ہیں! حاصل کلام پیر کهانتخابی سیاست کےمیدان میں سرگرم مذہبی جماعتوں کواپنی حکمت عملی پرنظر ثانی کی شدید ضرورت ہے۔ چنانچہ بعض جماعتیں اس وقت اس انداز سے سوچ بھی رہی ہیں۔لیکن بحالات موجودہ بیاندیشہ وہمی اور خیالی نہیں ہے کہ وہ کسی ردعمل کا شکار ہوکر دوسری انتہا کی جانب نکل جائیں اور ماحول کو کم از کم حد تک ساز گار بنائے بغیراورخوداینی صفوں کی ترتیب و استواری اور کارکنوں کی تربیت اور تزکئے کے ناگزیر تقاضے پورے کیے بغیر تصادم کی راہ اختیار کرلیں۔جس کا نتیجہ ملک وقوم کے حق میں نتاہ کن ہو گا اور دین و مذہب کے لیے بھی نہایت افسوسناک! ..... بنابریں اس امرکی شدید ضرورت ہے کہ اس منج نبوی گوا چھی طرح سمجھا جائے جس کے ذریعے تاریخ انسانی کا پہلا اسلامی انقلاب بریا ہوا تھا اور جسے اختیار كئے بغير سنتخ 'خدايا! آ ل كرم بارے دگر كن! ' كى آ رز وشرمندہ تنجيل نہيں ہو سكتى!

\*\*\*